

# مدابهب عالم كاانسائيكوبيريا

مصنف : ليوس مور ترجمه : سعد بيجواد ٔ ياسر جواد



# تگارشا ــــــ

0092-42-7322892:وُرُ € لا بُور فُون -24-9092-42-7322892 E-mail:nigarshat@yahoo.com nigarshat@wol.net.pk University of Vity, & Animal Sciences,
Lahore.

Date

Active 16835

# بسم اللهالرحمن الرحيم

اہتمام اشاعت آصف جاوید

ضابطه جمله حقوق محفوظ

> نام كتاب: نداهب عالم كاانسائيكلوپيڈيا ترجمہ: سعد پيرجواد ' ياسر جواد

آ صف جاوید

برائے نگارشات پلشرز **24**- مزنگ روڈ کلا ہور ل

مطبع: المطبعة العربية لا بود سال اشاعت: 2003ء

قیت: 200روپے

ناشر:

"میں نے بھائیوں سے کہا: سورج جس سے روشی ہے قریب ہے لیکن اس کا ملنا بعید۔"

(حین بن جمور صلاح)

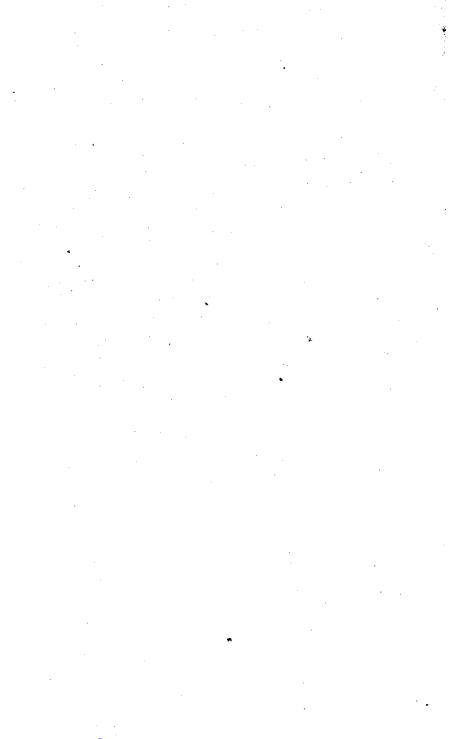

ىپېلاحصە: بنيادى مدام،

بنيادى مداجب كى خصوصيات بنیادی نداہب سے متعلقہ معلومات کے ذرائع 'بنیادی نداہب کی قبل از تاریخ ابتداءٔ نینڈ رتھل نہب کرومیننی ندہب نوجحری نہ بنیادی نداہب کے عموی عناصر سحرُ ارواح برسی علم غیب' مذہب بنیادی نداہب کے عمومی عناصر سحرُ ارواح برسی علم غیب

نی<sub>و</sub>' ٹوٹم' قربانی' مختلف مراحل زندگی کی رسوم' اجداد پرستی۔ امر کی انڈین مداہب

ارواح ريسي ونيائے روح پر اختيار عميو ز رسوم فاقے اور بصيرت نہ ہی قیادت دنیائے روح کے ساتھ را بطے کے دیگر ذرائع

موت اور حیات بعد ازموت.

افريقي مداهب غير مقاى افريقي غداهب عيسائيت اسلام ويكر غداهب مقامي ندایب خدائے تعالیٰ تمتر ارواح اجداد برسی قربانی اہم

واقعاتِ کی رسومات نه نبی چیثوا' افریقی غداہب کا مستقبل۔

# دوسراحصه:مشرق وسطی

: زرتشت مت

چوتھابا ب

جيطناباب

فیل از زرتشت فاری نداهب زرتشت کے حالات زندگی زرتشت

79

· کی تعلیمات ٔ خدا کی فطرت ٔ خدائے شر(اہر من) ' نوع انسانی ک

<u> فطرت ٔ زرشتی اخلا قیات ٔ زرشتی عبادت ـ</u>

92 : کیمودیت يا نجوال باب

بائبلی اجداد۔''خروج '' عبرانی سلاطین کا ندہب معبد' پیغبرانہ تحريك خروج اور واليمي ندجبي دستور\_ كنشت مضد عالمود

یبودیت اور جدید دنیا' اسرائیل کی ریاست' یبودیت کے موجودہ فرقے ' يبود يوں كے مقدس دن (سبت بيساك مفتول كا تبوار

سال نو بوم كفاره موكوته بارمتزواه)

: عيسائنت 110

حضرت عیسیٰ کے حالت زندگی و تعلیمات ٔ ابتدائی عیسائیت ٔ روشلم کا کلیسا' عبد نامه جدید کی تدوین عیسائیت سلطنت روما کے ندہب کی حیثیت سے قرون وسطی کی عیسائیت

پواسنت اصلامی تحریک ابتدائی اصلامی تحریکیں جدید

عيسائيت كيتفولك جوالي اصلاح-ساتوان باب : السلام 129

تاریخی پس منظر ختم نبوت قرآن مجید السلام کاتصور خدا تضاوقدر معادیات اسلام کے یائی ستون (توحیر صلوة و زكوة صوم ج) مسلمانوں کی ممنوعات' جہاد' اسلام کی اشاعت' خلافت' اسلام

اورجد بددنیا۔

ة محوال باب

ہندومت کے مآخذا آریاؤں سے قبل کا ہندوستان آریاؤں کی آمد اریاؤں کی آمد آریاؤں کی آمد آریاؤں کی آمد آریاؤں کی آمد آریاؤں خین مت اور بدھ مت بھوت گیتا 'بعد از کلاسیکی ہندومت نین مرکزی دیوتاؤں کی بھتی ۔۔۔ برہما 'شیو وشنو۔ راہ علم سانکھیہ نظام فکر ویدانت یوگ نظام فکر میما مسانظام فکر ویدانت نظام فکر ہیرا مسلم اثرات جدید ہندومت۔

ج پ : -

عين مت

مہاور کی زندگی جین مت کی تعلیمات جین فرقے عدید

جين مت\_

212

: بدھمت گوتم کی پیدائش'

گوتم کی پیدائش گوتم بدھ کے منہی اور فلسفیانہ نظریات (دکھ درمیانہ راستہ عارضی پن دکھ اور بے روح ہونا نروان تشکل کی فن) ویدک ہون گیا اور ویدوں کی گواہی ناخدا پرتی نظریہ علل دوسی وغیرہ جیسے احساسات نظریہ روح اور عمل اخلاق واطوار کے متعلق گوتم بدھ کے احکامات تعلقات کی اخلاقیات (مال باپ اور لاکے گرو اور مرید شوہر اور بیوی دوست اور ساتھی مالک اور نوکر گرہست اور مذہبی لوگ) چندمشہور تعلیمات بدھ مذہب کی جماعت (سکھ) بدھ مذہب بی تور بین درمیانی فرقہ (مدھیا کم) جدید بدھ مت بدھ منہ برھ مذہب بین تفریق بین درمیانی فرقہ (مدھیا کم) جدید بدھ مت

وسوال باب

نا کم کے حالات زندگی' نا کمک کی تعلیمات' سکھ مت کا تاریخی ارتقاء ٔ جدید سکھ مت۔

# چوتھا حصہ: چین اور جایان کے مذاہب

بار ہواں باب : میلینی **مذاہب** 

263

بنیادی چینی ندیمی نظریات (کیر خداؤں اور ارواح کی معرفت کن اور یا نگئ فرزندانہ سعادت مندی اور اجداد پری غیب دانی کن اور ایا نگ فرزندانہ سعادت مندی اور اجداد پری غیب دانی کنا گئی تی پر عقیدے کا ارتقاء) جا گیرداری نظام کا انحطاط کا وکرست کا وکرت کی تاویت چنگ فدیم تاویرست فلائفیوں کی تعلیمات فدیم تاویرست کنفیوشس کے خالف مکاتب فکر کنفیوشس بند کنفیوشس کے حالات زندگی کنفیوشس کی تعلیمات کنفیوشس می کاارتقاء۔

299

نیر ہوال باب : **شنتومت** 

شنتو كارئ شنتو 300 ميوى بالشنتو رچيى اثرات شنتو كى حيات كو جديد دور شنتو كى تين صورتى --رياسى شنتو ، فرقد داران شنتو كرياد شنتو -

اہم واقعات کی زمانی ترتیب

317

# يبش لفظ

" نربب" کا لفظی مطلب راسته 'طریقه اور سونے کا المع کیا ہوا ہے۔ اگریزی لفظ Religion کا مادہ لاطین لفظ religio کی انگریزی لفظ میں Religion کی جو تعریف کی گئی ہے اس سے ملتا جاتا مفہوم مقتدرہ توی زبان کی انگریزی اردو لفت میں بھی دیا گیا ہے 'جو یواں ہے:

مافق الفطرت قوت كو اطاعت عزت اور عبادت كے ليے باافتيار الله مرنے كا عمل الله هم كى مخار قوت كو تتليم كرنے والوں كايہ احساس يا روحانى رويہ اور اس كا ان كى زندگى اور طرز زيست سے اظهار متبرك رسوم و رواح يا وظائف كے سرانجام ديئے جانے كاعمل خدائے واحد و مطلق يا ايك يا ايك سے زائد ديو تاؤں پر ايمان لائے اور اُن كى عبادت كا مطلق يا ايك يا ايك سے زائد ديو تاؤں پر ايمان لائے اور اُن كى عبادت كا اُك مخصوص نظام ۔

بہ الفاظ دیگر کی مخصوص علاقے کی ذہبی روایات کی تہہ میں وہاں کے لوگوں کا کا کتات کو دیکھنے اور سیجنے کا انداز کار فرما ہو تا ہے۔ مثلاً زراعتی معاشروں میں یارش کا دوبر تا موجود ہوتا ہے تو خانہ بدوش معاشروں میں شکار کا۔ یہ کہتا درست نہیں کہ ذہب ایس کے ایسے سے متعلقہ علاقہ کے لوگوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ بلکہ اس کے برکاس یہ کتات ہے کہ کسی خطر کے لوگ اپنے روحائی تقاضے پورے کرنے کے لیے جو امتاعات کی بندیاں 'قصول و قوانین 'ضوابط' وغیرہ عائد کرتے ہیں اُن کا مجوعہ غرب

کملا تا ہے۔ بلاشبہ دنیا کی تاریخ یا اپنی تہذیب کی ابتداء میں دلچینی رکھنے والا ہر شخص نداہب کے مطالعہ کو ناگزیر پائے گا۔ اگر ہم مختلف تہذیبوں کے نہ ہبی موضوعات سے ناواقف ہیں تو عالمی تہذیبوں کے 90 فیصد آرٹ اور ادب کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہمیں لیونار ڈو داونجی اور مائیکل استجاد سے فن پاروں کی تنہیم حاصل کرنا ہے تو پیدر حویں صدی کی عیسائیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ بھوت گیتا' برمن بیسے کا"سد هارتھ"'اور فلپ راتھ کی تحریب بالتر تیب ہندومت' بدھ مت اور یہوویت کو جانے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتیں۔ اس دنیا میں کون شخص ایبا ہوگا جو ابن رشد' ابن عربی' غزالی وغیرہ کا فلفہ سمجھنے کا دعوی کرے اور اسلام سے نابلہ ہو؟

گریہ موضوع جتنا زیادہ اہم ہے اِسے آتا ہی غیراہم بنادیاگیا ہے۔ اکثریمی سکھایا
اور پڑھایا جاتا ہے کہ غرب ہرانسان کا ذاتی معالمہ ہے اور دو سروں کا غرب ہمارے
لیے کوئی وُقعت نہیں رکھتا۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ غراب زیادہ اثر نہیں ڈالتے۔ گر
ہم جانتے ہیں کہ غراب 'مسالک' عقائد وغیرہ کی بنیاد پر دنیا میں بہت می تبدیلیاں پیدا
ہو کیں۔ وہ تاریخ میں جنگیں کروانے کے ذمہ دار رہے ہیں۔ عالا نکہ کوئی غرب بھی
انسان کو انسان کے خلاف نہیں اُبھار تا۔ کیتھو لک عیسائیوں کی پروٹسٹٹ عیسائیوں
کے خلاف لڑائی 'مسلمانوں اور مشرقی آر تھو ڈوکس عیسائیوں کا تنازعہ 'ہندو مسلم کھکٹ'
بودھوں اور عیسائیوں کی جنگ' اور مسلمانوں و یبودیوں کا مسللہ بہت سے سیاسی مسائل
کی تہہ میں موجود ہے۔ بے شک ان مسائل کے دیگر پہلو بھی ہیں' گرغہ ہی پہلو غالب
ہے۔ خود ہمارا ملک غربی کشیدگی کے نتیجہ میں عاصل ہوا۔ توکیا ہم اب بھی غرب کو
ذاتی مسلمہ قرار دے کر ددکر سکتے ہیں؟

اوپر ہم نے نداہب کی بنیاد پر لڑائیوں اور تضادات کاذکرکیا۔ ہارا کہنے کا مطلب سے نہیں کہ مختلف نداہب اور تہذیوں کے لوگ پرامن طور پر انتھے رہ ہی نہیں سکتے۔ بلکہ اگر امن قائم کرنا ہے تو ندہجی اختلافات کو جانا اور احترام دینا ہوگا۔ جب تک ہمارے خیالات ' نظریات اور مقاصد دو سرے انسانوں کے بھی ذمہ وار نہ بن جائیں تب تک ہمارے اردگروامن ممکن نہیں۔

جب ہم زاہب کے بارے میں مطالعہ کرنے نکلتے ہیں تو مخلف آوازیں سائی دیتی

بین: کیہ ہمارا اپنا فد ہب (جو بھی ہو) سیا ہے 'اس لیے دو سرے فد اہب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ فد ہب سائنس کے بغیراندھا ہے اور سائنس فد ہب کے بغیرانگڑی؟ کہ فد اہب کا مطالعہ کرنے کی بجائے کوئی ٹیکنیکل کورس کرنا ڈیادہ ہمترہ 'وغیرہ وغیرہ وغیرہ سائین ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر غور کو اس وقت تک مو خر کر دیں جب تک کہ محض حصول علم کو مقصد بنا کر مختلف فد اہب کی چھان بین نہ کرلیں – نصابی کتب سے حاصل کردہ تعلیم اور بھی تعصیب ہمیں غیرفد اہب کو سمجھنے اور پر کھنے سے ماصل کردہ تعلیم اور بھی تعصیب ہمیں غیرفد اہب کو سمجھنے اور پر کھنے سے دو کے گے۔ لیکن بیر کتاب ای مسئلے کو حل کرنے کی ایک کوشش ہے۔

راقم نے چند سال قبل "فلفہ نداہب" کے نام سے امولیہ رنجی مہاپتر کی ایک
تاب ترجمہ کی تھی جو ایک تو متوازن نہیں تھی اور دو سرے اُس میں نداہب کے
ہارے میں تفاصل ناکافی تھیں۔ زیر نظر کتاب سے یہ کی دور ہو جائے گ۔ اس میں
فلفہ کم اور نداہب کے متعلق معلومات زیادہ جیں۔ مصنف نے اس میں بماء ازم کے
ہارے میں بھی ایک باب شامل کیا تھا جو غیراہم ہونے کی بناء پر فارج کر دیا گیا۔ نیز
نداہب کو چار مختلف تہذیبی اکا ئیوں میں رکھا گیا ہے جس سے اُن کی مماثلتوں کی وجہ کو
مستحصے میں مدد طے گے۔ اِس کتاب کو مطالعہ نداہب کے راستے پر پہلاقدم سمجھتا چاہیے۔

سعدیه جواد'یا سرجواد سمبر2000'لامور

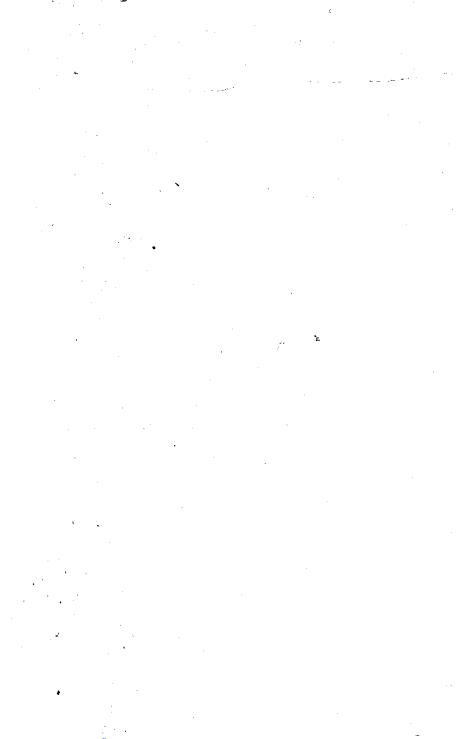

بهلاحصه

# بنيادى نداهب

تاریخ کے ایک موڈ پر انسانی مذاہب میں مخصوص عناصر مشترک تھے جو اِس وقت دنیا پر غالب مذاہب میں دکھائی نہیں دیتے ۔ بعض قدیم تہذیبوں کے آثاد کے تجزیہ سے مذاہب کا طالب علم ' ابتدائی ترین مذاہب کی تفہیم حاصل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے ۔ ساتھ بی قادی ماضی اور حال کے بنیادی قراد دیئے جانے والے ان مذاہب کا مطالعہ کرکے اُن بنیادوں کو بھی معلوم کر سکے گا جی پر موجودہ غالب مذاہب کی عمادت قائم ہے ۔

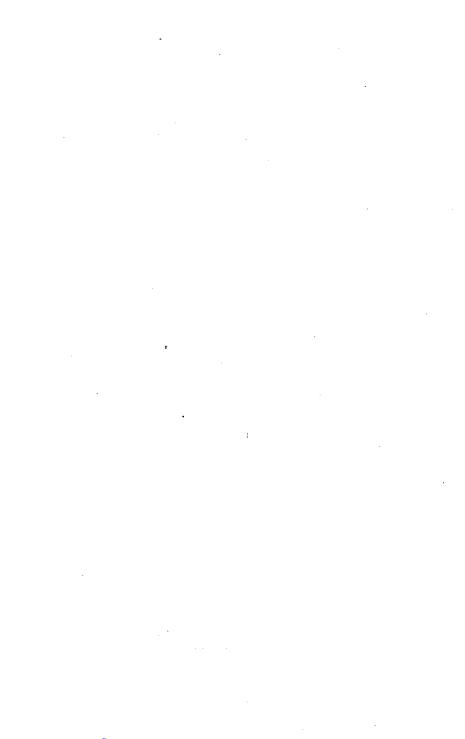

#### پيلا باب

# بنیادی نداهب کی خصوصیات

ا تبل تاریخ کے لوگوں کے زاہب 'مجموعی ثقافت اور ٹیکئیکی طور پر ممذب نہ قرار دیے گئے جغرافیائی علاقوں میں مردج و ظائف "قدیمی "کلاتے ہیں۔ بدفتمتی سے لفظ "قدیم "اپنے اندر پسماندہ 'جائل' سادہ حتیٰ کہ بچگانہ کا مغموم لیے ہوئے ہے۔ للذا عیسائی 'مسلمان یا یمودی شاید ان زاہب کو توہاتی یا غیرممذب سیجھتے ہوں۔ آہم آسریلیا کے شکاری یا امریکہ میں بہنے والے انڈ انز کے زاہب اپنی رسوم اور اسلوریات (Mythology) میں شاید استے ہی بیجیدہ اور اسپنہ بیرد کاروں کے لیے است ہی تبلی بخش ہیں جناکہ کلیسیاکے اُسفنی نظام کے بیروکار کے لیے اُس کی عبادت۔

نداہب عالم کے مطالعہ میں ہم کسی ارتقائی پیانے کو فرض نہیں کر کھتے جو بنیادی نداہب سے شروع ہو کرزین بدھ مت یا اس نام نماد مہذب دنیا کے کسی دوسرے اعلیٰ ترقی یافتہ ند بب کی طرف جاتا ہو۔ ہر ند بب میں تسکین اور خوبصورتی موجود ہوتی ہے اور ہرا کی میں بدصورتی آور پہتی بھی پائی جاتی ہے۔ بایں ہمہ' چونکہ زمانہ عمل از تاریخ اور دنیا کے کم ترقی یافتہ علاقوں کے لوگوں کے نداہب میں بنیادی ند ہی عناصر یائے جاتے ہیں اس لیے بنیادی نداہب کی اصلاح غیرموزوں نہیں۔

چنانچہ ہم دنیا کے تمام زاہب میں ہے اُن بنیادی نداہب کے متعلق ہت کم علم رکھتے ہیں کیونکہ وہ قبل از تاریخ یا دُور افقادہ علاقوں سے نکلے جہاں تہذیب داخل نہیں ہوئی تھی۔ تاہم' ان زاہب کا مطالعہ نہایت اہم ہے کیونکہ انہی ہے دنیا کے تمام دیگر فراہب مائی ہے دنیا کے تمام دیگر فراہب مائوز ہوئے۔ بنیادی نداہب میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ہم ان عناصر اور ان کی کار فرمائی کے انداز ہے واقعیت حاصل کریں۔ دوم' بنیادی نداہب کا مطالعہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ وہ انسانی تاریخ کے طلوع سے لے کراب تک کے مجموعی انسانی ندہی تجربہ کے تقریبا پھیتر فیصد جھے کی نمائندگی کرتے ہیں۔

# بنیادی نداہب سے متعلقہ معلومات کے ذرائع

انسان دس لا کھ یا زائد سال ہے کرہ ارض پر سرگرم عمل ہے۔ تاہم 'ہم انسانی تاریخ کے بہت چھوٹے جزور سال ہے عرصہ تاریخ کے بہت چھوٹے جزوے واقف ہیں۔ گزشتہ صرف پانچ یا چھ ہزار سال کے عرصہ میں انسان نے تحریر سے استفادہ کیا ہے 'جبکہ غیر تحریر کردہ ذرائع مثلاً غاروں میں بنائی محصادی نے تجربات کو بھی جمعہ سازی اور آٹار قدیمہ انسانی نقافت اور نہ ہی تجربات کی نشاندی کرتے ہیں 'جبکہ ہمارے علم کا بھڑین ذریعہ تحریر شدہ ریکارڈ ہے۔ ہم نے کرہ ارض پر انسان کے مجموعی عرصہ میں سے غالبا ایک فیصد کے نصف کو تحریری شکل میں محفوظ کیا ہے۔ اس ریکارڈ کے ذریعہ ہم لوگوں کی ثقافت اور نہ ہی تجربات کو کانی صد تک جان لیتے ہیں لیکن ایک بہت بڑے جھے کو ہم نہیں جان پاتے۔

بنیادی نداہب کے بارے میں معلومات کے دو بنیادی ذرائع ہیں۔ اول عصر حاضر کے بنیادی نداہب ہیں۔ ماہر بشریات ایک معاصر بنیادی ثقافت کا جائزہ لیتا اور اس کے نہیں عقائد اور و ظائف کا مطالعہ کرتا ہے۔ پھراس مطالعہ سے وہ بقیجہ اخذ کرتا ہے کہ بہت سے یا تمام بنیادی اور قبل از تاریخ نداہب شاید ایک جیسے رجحانات اور ذہبی وظائف کے حال ہیں۔ لنذا پادری کا ڈر تکشن نے انیسویں صدی میں ملینیشا والوں کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ وہ فطرت میں ایک غیر مرتی توت "مانا" کا ادر اک رکھتے ہیں۔ اُسے اور دو سروں کو ماننا پڑا کہ "مانا" جیسی ہی کسی قوت سے آگاہی انسان کا حقیقی ند ہی محرک رہی ہوگی۔

معاصر بنیادی نداہب کا مطالعہ خواہ کتنا ہی دلچیپ ہو'لیکن قبل از تاریخ بنیادی نداہب سے آگاہی کے لیے کسی ذریعہ کی خواہش تشنہ رہ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ انیسویں صدی کے ملینیشائی' مہذب لوگوں یا حتیٰ کہ انیسویں صدی سے قبل کے ملینیشوں سے بہت مختلف ہوں اور ان کا ندہبی شعور اور رسوم انیسویں مدی ہی میں بدل گئے ہوں۔ انہوں نے شاید حال ہی میں "مانا" پر عقیدہ اختیار کیا ہویا وہ باقاعدہ مبنین' تاجروں یا مہرین بشریات کے دوروں سے متاثر ہوئے ہوں۔

اس بات کابھی امکان ہے کہ اگر کوئی ماہر بشریات وہاں پہنچاہو اور اُس نے قبل از

تاریخ جیسا ایک خالص قدیمی معاشرہ تو پایا ہو گر اُس کے مشاہد ات اور مطالعہ شاید کمل
طور پر ورست نہ ہوں۔ ماہر بشریات کو چاہیے کہ ذیر مطالعہ لوگوں کی ذبان ضرور سکھے
اور ان کی رسوم اور ند بہب سے کال شنامائی حاصل کرنے کے لیے کانی عرصہ تک ان
کے ساتھ رہے۔ مرداروں اور رابطہ کے گئے پروہتوں کی قابل اعتباری کو بھی مد نظر
رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عضر بھی غائب ہو تو ماہر بشریات کے جمع کردہ
وُٹیا پر اعتراض اٹھایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ معاصر بنیادی نداہب کا مطالعہ خواہ کتنای مدگار
فابت ہو لیکن یہ بنیادی نداہب کی اساس کی کھل عکاسی نہیں کر سکتا۔

معلومات کا دو مرا ذر بعیہ علم آثار قدیمہ ہے۔ اگر چہ بنی نوع انسان نے ہیشہ اپنے ماضی میں دلچپی لی ہے اور یقینا ہمیشہ اس ماضی کے قدیم طبعی آثار کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کی ہے 'چر بھی ان کا سائنسی تجربہ دو سو سال سے کم ہے۔ در حقیقت آثار قدیمہ سے متعلقہ زیادہ سجیدہ کام بیسویں صدی میں ہی ہواہے۔

ماہر بشریات بار یک بینی ہے کام کرتے ہوئے ماضی کی تمذیبوں کے قدیم طبعی آثار کو سامنے لانے کی کو شش کرتا ہے'اور ان کی ثقافتی تاریخ اور زندگی کو از سرنو تغییر کرتا ہے۔ نبیتا حالیہ تقاضوں (مثلًا رومن اور مایائی) کی جانچ پڑتال میں ان کاکام ان تهذیبوں کی باقی ماندہ عمارات' مقبروں' سکوں اور دیگر صنعت کاریوں کے باعث آسان ہوگیا۔ جب زیر مطالعہ ثقافتوں کا مطالعہ کیا گیا تو اُن کے ادب' طوماروں (Scrolls)' مٹی کی لوحوں اور کندہ کیے گئے کچھ نفوش نے اُن کے لیے مزید آسانی پیدا کردی۔۔

بعیدی قبل از تاریخ کی ثقافتوں کے معاملہ میں کام نسبتاً زیادہ مشکل ہے۔ ادھر

معلومات کا بنیادی ذریعہ مقبرے ' ہتھیار اور اوزار ہی ہو کتے ہیں اور ماہر بشریات کے ضروری ہے کہ وہ اِن ذرائع کو اختیاط ہے استعال کرے۔ تاہم ' معاملہ خواہ قدیم نقافت کا ہو یا موجودہ کا ' آثار کی محقیق ہے اخذ کردہ نتائج کا انحصار محقق کے بیان کی وضاحتوں پر ہو تاہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک ماہر بشریات کسی چیز کو معبد قرار دے تو دو سرا اصطبل۔ اس سلطے میں اختلافات اور غلطیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں شار نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم ' ہمیں آثار قدیمہ کی شخقیق کو اس کی مناسب اہمیت دینے کے بارے میں باسکتا کا رہنا چاہیے۔ پچھ ماہرین بشریات شاید ہمیں بقین دلا کمیں کہ نینڈر تھل لوگ ریچھ کی کو پڑیاں ان کے قبرستان کے اطراف میں بائی سکھا تھا انہ ہو کیو نکہ وہ ان کی پر سنش کرتے تھے ' یا ریچھ کو وہاں شکار کے ساتھ ہی دفن کر دیا جا تا ہو کیو نکہ وہ ان کی پر سنش کرتے تھے ' یا ریچھ کو وہاں شکار کے انعام کے طور پر دفن کیا جا تا ہو۔ جب تک نینڈر تھل کے انسان نے کسی طرح اپنی انعام کے طور پر دفن کیا جا تا ہو۔ جب تک نینڈر تھل کے انسان نے کسی طور پر پچھ بھی ان کے ذہب کے بارے میں بقینی طور پر پچھ بھی ان کے ذہب کے بارے میں بقینی طور پر پچھ نہیں کہ سکھا تھا اس سے پہلے ہم ان کے ذہب کے بارے میں بقینی طور پر پچھ نہیں کہ سکھا تھا اس سے پہلے ہم ان کے ذہب کے بارے میں بقینی طور پر پچھے نہیں کہ سکتے۔

# بنیادی نداهب کی قبل از تاریخ ابتداء

# نینڈر تھل مٰڈہب<u>:</u>

بت شروع کی نسل انبانی میں ہے ایک نام نماد نینڈ رخل لوگ تھے جن کادور تقریبا ایک لاکھ ہے پچیس ہزار سال قبل میچ تک تھا۔ نینڈ رخل لوگوں کے بارے میں ہمیں بت کم علم ہے۔ ماسوائے اس کے کہ وہ موجودہ انبانوں کی نبت چھوٹے تھے اور غالبا شکار اور خوراک اکشی کرنے کے سبب تھٹن والی نضا میں آباد تھے۔ بلاشبہ نینڈ رختل لوگوں نے اپنے معاشرے یا ند ہب سے متعلق کوئی تحریری ریکارڈ نہیں چھوڑا۔ ان کے ذہبی ہونے کی شادت صرف علم بشریات سے ملتی ہے اور در حقیقت یہ تعلی شادت ہے۔ مختلف علاقوں میں نینڈ رختل لوگوں کے قبرستانوں سے ماہرین بشریات نے جانوروں کی ہڈیاں اور چھرکے اوزار حاصل کے ہیں۔ پچھ کی رائے میں سے بشریات نے جانوروں کی ہڈیاں اور چھرکے اوزار حاصل کے ہیں۔ پچھ کی رائے میں سے بشریات نے جی کی رائے میں سے

آثار ظاہر کرتے ہیں کہ مُردوں کو خوراک اور اُن کے اوزار دں اور ہتھیاروں سمیت دفن کر دیا جا تا تھا' قالبادیو تاؤں کی نذر کی غرض سے یا مُردوں کی دنیا ہیں ضروری اشیاء بھوانے کی خاطر۔ مزید میہ کہ ماہرین بشریات نے ریچھ کی ایسی کھوپڑیاں پائی ہیں جنہیں نینڈ رختل لوگوں کے قبرستان میں بظاہرا حتیاط سے ترتیب دیا گیا تھا' اور اس سے ریچھ کے لیے عقیدت مندانہ رویہ ظاہر ہو تا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نینڈ رختل ذہبی شے'یا اُن میں حیات بعد الموت کا کوئی تصور بھی موجود تھا۔

#### کرومیننی **ند**ہب<sup>ل</sup>ہ:

نینڈر مقل لوگوں کے بعد منظرعام پر آنے والی نسل کرومنینی انسان سے جو تقریبا پہلے سے بڑار سال قبل سامنے آئے۔ کرومنینی جسمانی اعتبار ہے اور زہنی صلاحیتوں کی بناء پر نینڈر قبل لوگوں سے بڑے سے ۔ یوں فلا ہر ہو تا ہے کہ اکثر غاروں میں رہنے کی وجہ ہے کرومینی انسان شکاری کے طور پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب ہم غار میں بسنے والے انسان کا عموی ذکر کرتے ہیں تو غالبا کرومنینی انسان کے بارے میں سوچ رہ ہوتے ہیں۔ نینڈر قبل کی مائند کرومنینی انسان نے بھی اپنی ثقافت اور نہ ہب کے متعلق کوئی تحریری ریکارڈ نمیں چھو ڑا۔ ایک بار پھرا ہرین آ قاریات کے کام کے ذریعہ ہی ہم تک معلومات پینچی ہیں۔ نینڈر تقبل لوگوں کی طرح ہی کرومینی انسان بھی بظاہر اپنے مردوں کو اوزاروں اور ہتھیاروں سمیت وفن کردیا کرتے تھے۔ قبروں سے زیور بھی برآمہ ہوئے ہیں جن کے ساتھ مردوں کو دفن کیا گیا تھا۔ مزید برآں کچھ کرومینی قبروں کر آمہ ہوئے ہیں جن کر سرخ رنگ کیا گیا تھا۔ ماہرین آ قاریات نے ان عناصر کو حیات بعد الموت سے متعلق بیان کیا ہے۔

کرد میننی لوگوں کے ساتھ وابستہ نہایت عمرہ مصنوعات میں غاروں کی دیواروں پر بنائی گئی مشہور تصویریں شامل ہیں۔ ان تصاویر کو' جو مدخل سے بہت دُور آریک جَنُسوں پر بنائی گئی تھیں ''کرد میننی'' کے طور پر شاخت کیا گیا تھا۔ انہیں بظاہر غیروں کی

<sup>&</sup>lt;sup>لے</sup> فرانس کے ایک فار کرومینن کے نام بر –

پہنچ ہے دور رکھنے کے لیے اسی مشکل جگہوں پر رکھا گیا تھا۔ ان کی جائے و توع نے ناوانستہ طور پر انہیں ہزاروں سال تک خراب ہونے ہے محفوظ رکھا۔ ان میں ہے بہت می تصاویر شکار کے دوران مارے جانے والے جانوروں کی عکامی کرتی ہیں۔ جانوروں 'مثلاً جنگلی سینیے 'گھوڑے 'جنگلی سور اور ریچھ کو تیروں اور نیزوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے جو اُن کے جسموں میں نازک مقامات پر داخل ہورہ ہیں۔ جانوروں کو حقیقی زندگی کے تصور پر بتایا گیا ہے 'جبکہ انہیں شکار کرنے والے انسانوں کو محض بے کیک کے انداز میں دکھایا گیا ہے۔ ان تصاویر کے بارے میں سب سے عام بیان ہی ہے کہ انہیں شکار کرتے والے انسانوں کو محض بے کہ انہیں شکار سے قبل کروشنی لوگوں کے پروہت یا جادوگر غاروں کی مخفی دیواروں پر لگایا کرتے تھے۔ بھین کیا جا تا ہے کہ شکار ہوتے ہوئے جانوروں کی تصویر بنانے یا ان کی نقول ان کی نقول تیار کرنے کے ذریعہ بجاری ایک کامیاب شکار کے واقعہ کی پیش بنی نقول ان کی نقول تیار کرنے کے ذریعہ بجاری ایک کامیاب شکار کے واقعہ کی پیش بنی کرنے کی توقع رکھتے تھے۔ معاصر بنیادی نداہب کے ساح بھی اس قتم کے طریقے اپناتے کرنے کی توقع رکھتے تھے۔ معاصر بنیادی نداہب کے ساح بھی اسی قتم کے طریقے اپناتے ہیں' خواہ وہ گرافک آرٹ کی شکل میں ہوں یا کھیل کی صورت میں' جس میں قبیلے کے ہیں' خواہ وہ گرافک آرٹ کی دوران مارے جانے والے جانوروں کا کردار ادا کرتے ہیں۔

مزید برآں' غاروں کی تصاویر' جو شاید ندہبی تاثر رکھتی ہوں' میں گرومنینی لوگوں نے بھرے کندہ کردہ سجاوٹی تصاویر اور مور تیاں بھی چھوڑی ہیں۔ ان میں سے بہترین سجھی جانے والی چھوٹی مورتی نام نماد وینس آف ویلن ڈروف ہے جس میں ایک نسوانی شکل کی عکامی کی گئی ہے۔ جبکہ اس شکل کا کوئی چرہ نہیں۔ اس کی چھاتیوں' چو تڑوں اور پیٹ میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ جایا جاتا ہے کہ یہ شبیہ زر خیزی کے مسلک اور پیٹ میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ جایا جاتا ہے کہ یہ شبیہ زر خیزی کے مسلک (Fertility cult) کا حصہ تھی جس کا تعلق شاید کروشنینی نہ ہب کے ساتھ رہا ہوگا۔

#### نو حجری ند هب (Neolithic Religion):

جب سے نیند ژ تھل اور کروشنی معاشروں نے ابتدائی طور پر پھر کے اوزاروں اور ہتھیاروں کا استعال شروع کیا' انہیں آٹار قدیمہ کے انتبار سے پھروں کے زمانہ کی ثقافتیں قرار دیا گیا۔ کروشنی عرصہ کے بعد آنے والے دور میں بھی پھر کے ہتھیاروں کو استعال کیا گیا مگروہ دور دگیر لحاظ ہے بہت زیادہ ترتی یافتہ تھا۔ نو حجری یا پھر کا آخری زمانہ تقریباً سات تا تین ہزار تمل مسے سے شروع ہوا اور تہذیب میں کئی اضانوں سے عبارت ہے۔ ایک بہت نمایاں پیش رفت جس نے نہ بھی ترقی کو بہت زیادہ متاثر کیاوہ زراعت کی بطور زندگی ترقی تھی۔ جب ابتدائی لوگوں نے جان لیا کہ وہ بیج بونے اپنی فعملوں کو کاشت کرنے اور مستقبل کی بھوک کے لیے اناج ذخیرہ کرنے سے زندگی گزار سکتے ہیں تو ان کی زندگیاں بکر بدل گئیں۔ ابتداء میں لوگ جنگلی شکار کی تلاش میں مسلسل نقل مکانی نہیں کر سکتے تھے 'وہ زمین کی باروری تک ایک بی چگہ پر رہ سکتے تھے۔ اس کا مطلب میہ تھا کہ اب انہیں زیادہ مستقل رہائش کی ضرورت تھی اور وہ نبتا بڑے گروہوں میں رہ سکتے تھے۔ یہ ضرورت شروں کی ترقی کا باعث بنی جو زر می علا توں کے قریب واقع تھے۔

معریں زراعت کی ترقی کی بناء پر زمین کی ملکت کی ترقی شروع ہوئی – ساحت اور ریاضی کے علوم کو دریائے نیل کے ڈیٹا میں سالانہ طغیانی کے بعد کھیتوں کی ملکت داری قائم کرنے کی خاطر ترقی دی گئی – ان سب سے زیادہ زراعت کی ترقی نے لوگوں کو پہلے سے زیادہ فارغ وقت مہیا کیا – اس کے نتیج میں وہ اس قابل ہو گئے کہ فارغ میٹھے رہیں اور مٹی انہیں غذائی ضروریات مہیا کرتی رہے – اس طقے کے لوگ پہلی مرتبہ اس قابل ہو گئے کہ اپنا پورا وقت ند بہب کے اسرار کے لیے وقف کر سکیں – ایک زرقی معاشرے سے پہلے حقیقی پاوریت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکا – مزید برآں زرقی معاشرہ پہلی مرتبہ فطرت کی زر خیزی پر انحصار کرنے لگا – لوگوں کو اس بات سے آگاتی ہوئی کہ ایک سال بحت کی خارج اور ساروں کی باقاعدگی موجز ر'چاند کے مدارج اور ساروں کی حرکات سے آگاہ ہوئے – ان میں سے ہر عائل سب بنا کہ نو حجری لوگ ان ندا ہب کو حرکات سے آگاہ ہوئے – ان میں سے ہر عائل سب بنا کہ نو حجری لوگ ان ندا ہب کو ملاحیت پر ہے – یہ عوائل ان کی اصوریات کی ترقی کا باعث سے جس میں معبود سورج '

نو حجری عرصہ کے آثار قدیمہ اس وقت کے نہ ہی رویوں کے متعلق کچھ اشارات دیتے ہیں۔ اس علاقے میں پائے جانے والے بڑے قبرستان مُردوں 'عورتوں اور جانوروں کی ہڑیوں پر مشمل ہیں جن کے ساتھ مدفون ہتھیار اور زیور ہیں کسی حد تک اندازہ ہو تاہے کہ نو جمری لوگ اپنے سرداروں کو ان کی بیویوں' غلاموں اور دل پند حیوانوں کے ساتھ دفن کرتے تھے تاکہ وہ آگل دنیا ہیں اس کی خدمت کر سکیں ۔ یہ عمل کئی ثقافتوں میں دہرایا گیا اور انیسویں صدی میں بھی بھارت میں تی کا عمل جاری رہا جس کا مطلب تھا کہ بیوی اپنے شوہر کی چتا پر جل مرتی یا خود کو اس کی قبر میں زندہ دفن ہوجانے کی اجازت دے دیتی ۔

یہ بھی ظاہر ہو تا ہے کہ نو جمری معاشروں نے دنیا کے کئی علاقوں میں بڑے پھر نصب کیے۔ اس عمل کی دو بہترین مثالیں برطانیہ میں سٹون بینخ (Stonehenge) کے مقام پر نصب کردہ پھر کی عظیم یادگاریں اور فرانس میں برینانی (Brittany) کے میدانوں میں قائم کردہ سینکٹروں بڑے پھر (Megaliths) ہیں۔ بظاہر ان دیو قامت پھروں کو دور دراز پیاڑوں سے کھود کر (لایا گیا اور) ان مقامات پر انتمائی کوشش کے ساتھ لے جایا گیا جمال وہ نصب ہیں۔ چونکہ نو جمری معاشروں نے ان پھروں کے بارے میں کوئی تحریری ریکارڈ نہیں چھوڑا' اس لیے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جزوی طور بر ان کا مقصد نہ ہمی تھا۔ لیکن اسے ثابت نہیں کیا جاسکا۔۔

### بنیادی مٰداہب کے عمومی عناصر

مندرجہ ذیل عناصر سب مروجہ نداہب میں عام طور پر پائے جاتے ہیں یا کم از کم انسیویں اور بیبویں صدی میں جب ماہرین آثاریات نے ان کا مطالعہ شروع کیا تو یہ کمی نہ کمی شکل میں موجود رہے ہوں گے۔ یہ عناصر اُن تاریخی نداہب جن سے ہم آگاہ ہیں میں بھی موجود رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے عناصر نام نماد ترقی یافتہ نداہب میں کمی نہ کمی شکل میں عیاں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قربانی تقریباً ہر موجود نہ ہب کی ابتدائی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ نتیجنا کچھ عناصر' جو نداہب کا رائج الوقت نہ ہب کی ابتدائی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ نتیجنا کچھ عناصر' جو نداہب کا رائج الوقت تھے۔ نتیجنا کچھ عناصر' جو نداہب کا رائج الوقت تقد نہ ہب شدی ہے۔ نامید کو سران کی البیات کا حصہ ہے' خوش قسمتی کے سکے پر تق یافتہ نداہب شلیم کریں گے کہ سحران کی البیات کا حصہ ہے' خوش قسمتی کے سکے پر

یقین' بدفتمتی کے دن' تیرہ کے ہندہے سے گریز اور اس طرح کی کی مثالیں عام ملتی ہیں۔ حتی کہ بیسویں صدی کے بہت جدید معاشروں میں بھی ایسی مثالیں عام ہیں۔

#### ارواح پرستی:

ٹیلر (Tylor) بتا تا ہے کہ ابتدائی لوگ دنیا کو روحوں اور بد روحوں سے معمور تصور کرتے تھے اور فطرت کی اس ہم آ بھی سے نداہب پروان چڑھے۔ ور حقیقت فطرت کو حساس اور قابل گفت و شنید روحوں سے معمور سیحضے کا عقیدہ انسانی زہبی تجربے کے بہت عام عقائد میں ہے ایک ہے۔ بہت ہے بنیادی ندا ہب کے لوگ یہ یقین کرتے نظر آتے ہیں کہ صرف وی روح نہیں ہیں بلکہ حیوان' درخت' پھر' دریا' بہاڑ' آسانی مخلوق ' سمندر اور زمین بذات خود بھی روح رکھتے ہیں اور پیر روحیں لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہیں' انہیں خوش یا ناراض کر سکتی ہیں اور ان کی مددیا انہیں اذیت پنجا سکتی ہیں۔ بنیادی ذاہب ان قوتوں کو یا تو ذاتی سجھتے ہیں' جیسا کہ حقیقی ارواح یرست کے معاملہ میں ہے; یا وہ انہیں غیر ذاتی مہم قوتیں سمجھتے ہیں جنہیں بث کاؤر منگئن اور دو سروں نے "مانا" قرار دیا ہے۔ فطرت میں زندگی کی مشابهت کی بنیاد پر بنیادی زاہب فطرت کا احرّام کرتے ہیں جس طریقہ سے جدید زاہب نہیں کرتے۔ بہاڑ پر گھر تغیر کرنے سے قبل شاید قدیم لوگ بہاڑ سے اجازت طلب کرتے ہوں' درخت کاننے سے پہلے شاید درخت کی اجازت چاہتے ہوں'اے قربانی پیش کرتے ہوں اور در خت کی ہر شاخ کو اچھے مقصد میں استعال کرنے کا دعد ہ کرتے ہوں ' کسی جانور کا شکار کرنے پر شاید وہ اُمن جانور ہے اسے مارنے پر معذرت اور لاش کی انتائی تعظیم کرتے ہوں\_

زندگی کی ایک مظاہر پر متانہ واقنیت کی بناء پر بنیادی اور بہت سے جدید نداہب نے فطرت میں موجود تقریباً ہر چیز کا احرّام کیا ہے یا تھلے عام پر ستش کی ہے۔ تقریباً ہر قابل تصور جانور کی کمی نہ کمی دور میں عبادت کی جاتی رہی ہے۔ پھروں کی پوجاکی جاتی رہی ہے: یا وہ ایسے مقامات رہے ہیں جہاں دیو تاؤں نے لوگوں سے بات چیت کی یا ان کی قریانیوں کا خون موصول کیا۔ پہاڑوں کو متعدد بار پوجاگیا ہے یا وہ الهام کے مقامات

رہے ہیں۔ سندر اور ان میں پائی جانی والی محلوقات کا حرّام کیا جاتا رہاہے 'ورخت اکثر نہی عقیدت کے عناصر رہے ہیں۔ آسانی محلوق 'سورج 'چاند اور ستارے تقریباً ہر نہ ہب میں کردار اداکرتے ہیں اور آگ' پانی اور زمین بذات خود پرستش کا مابن چکے ہیں یا پرستش کے اہم عناصر ہیں۔ ارواح پرستی کے اثرات کی فہرست تقریباً نہ ختم ہونے والی ہے۔

دور حاضر کے لوگ تاریخی پھروں کو اپنی نئی ممارات کے کونے میں جگہ دیتے ہیں '
وہ قیمتی ' کمل اور غیر ضروری آتش دان بناتے ہیں ۔ عیسائی کر سمس منانے کے لیے
اپنے گھروں میں سدا بہار درخت لاتے ہیں حالا نکہ وہ جانتے ہیں کہ سدابہار درخت اور
مسیح کی ولادت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان مکہ میں جج کے دوران مقدس جمراسود
کے محرد چکر لگاتے اور اُسے بوسہ دیتے ہیں۔ ہندو مقدس دریائے گنگا میں اشان لیتے
ہیں۔ پارسی مقدس آتش کدے میں جلانے کے لیے صندل کی لکڑی کے تحا نف لاتے
ہیں۔ پارسی مقدس آتش کدے میں جلانے کے لیے صندل کی لکڑی کے تحا نف لاتے
ہیں۔ پارسی مقدس آتش کدے میں اسانیت کی نہ ہی اور غیرز مہی اسکوں کی سب سے
زیادہ غالب اور بااثر تغییم انسانیت کی نہ ہی اور غیرز مہی اسکوں کی سب سے
زیادہ غالب اور بااثر تغییم

سحر:

جب جدید لوگ سحر کانام لیتے ہیں تو اس سے مراد اکثر شعبدہ بازی یا فریب نظر ہے جو ایک ماہر بازی گر ادا کر تا ہے جس کا مقصد لوگوں کو دھو کہ دیتا اور خوش کرنا ہے۔ بنیادی نداہب میں بیہ اصطلاح "سحر" کمیں زیادہ پیچیدہ مفہوم رکھتی ہے۔

قدیم معاشروں میں بازی گر اپنے لوگوں کے فائدہ کے لیے یا دشمن کو نقصان پنچانے کی غرض سے فطرت کو قابو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بازی گریقین رکھتے تھے کہ اگر وہ اپنی مجوزہ رسوم' رقص یا مناسب طریق پر منترادا کریں تو درحقیقت وہ فطرت کو قابو کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ وہ بارش برمانے' بکثرت فصل پیدا کرنے' کامیاب شکار کے لیے حالات پیدا کرنے اور اپنے دشنوں کی ہلاکت کا باعث بن سکتے

ں تیکنیکی طور پر نہ ہب اور سحرکے در میان عالموں نے لائن اراد تا تھینچی ہے ۔ بازی گروں کا عقیدہ ہے کہ رسوات کی اوائیگی کے ذریعہ وہ اپنی خواہش کے مطابق فطرت کو حرکت میں آنے پر مجبور کر سکتے ہیں 'جبکہ ندہی پیٹوا دیو آؤں کے مرہون منت ہیں۔
ساحر جانتا ہے کہ اس کی خواہش ضرور پوری ہوگی لیکن ٹیجاری امید رکھتا ہے کہ دیو تا
اس کی طرف نظر کرم کریں گے۔ در حقیقت ندہب اور سحرکے مامین اتمیاز اتا واضح
نمیں ہے۔ سحرکے عناصر ندہب میں اور ندہب کے اجزاء سحر میں ظاہر ہوتے ہیں۔
سکاٹ لینڈ کا ایک ماہر بشریات سرجیمز فریز ریقین رکھتا تھا کہ سحرا کی مرحلہ ہے جس سے
نی نوع انسان نے ندہب کی طرف اور آخر کار سائنس کی طرف حرکت کی۔

قدیم معاشروں میں سب سے زیادہ عام سحری قتم مشارک یا صوری سحرہ - سحر کی اس قتم میں ایک انسان فطرت کو کسی کردار میں خود چھوٹے پیانے پر اداکر کے ذیر کرنے کی کوشش کرتا ہے ۔ اس کی سب سے عام مثال نام نماد وُووُو (۷۰۵۵۵۵) گڑیا ہے جس کے ساتھ ساحر دشمن کو تکلیف پہنچا ہے ۔ گڑیا کو دشمن کے دھند لے عکس پر تخلیق کیا جا تا ہے اور شاید دشمن کے پچھے ذاتی عناصر مثلاً ٹوٹے بالوں کے سرے یا ناخوں کی کر نوں کو بھی استعال کیا جا تا ہو ۔ بایں ہمہ گڑیا متعلقہ شکار کی طرح نظر آتی ہے ۔ جو سلوک گڑیا کے ساتھ ہوگا۔ اگر سوئی کے ساتھ کریا کی ٹائگ زخمی ہوگا۔ اگر سوئی کے ساتھ کریا کی ٹائگ زخمی ہوگا ، اگر گڑیا کے دل کو ساتھ کریا کی ٹائگ زخمی ہوگا ، اگر گڑیا کے دل کو تکلیف بہنچائی جاتی ہو تو متعلقہ شکار مرجائے گایا کم از کم دل کی شدید تکلیف میں مینا ہو جائے گایا کم از کم دل کی شدید تکلیف میں میند برسانے کی تقاریب صوری تحریر بنی ہیں ۔ بہت سے تکلیف بہنچائے جائے دالے حیوانوں کو دکھایا گیا ہے ، دہ پچاریوں نے صوری تحریر مینائی تھیں۔ ۔ تکلیف بہنچائے جانے دالے حیوانوں کو دکھایا گیا ہے ، دہ پچاریوں نے صوری تحریر محرب سے تکلیف بہنچائے جانے دالے حیوانوں کو دکھایا گیا ہے ، دہ پچاریوں نے صوری تحرب سائل تھیں۔

سحر کا ایک اور پہلو جو بنیادی نداہب میں متعدد بار پایا گیا ہے وہ عضو پرسی یا فیش (Fettish) ہے (طلسماتی قوت کی حامل کوئی چیز ہے)۔ Fettish یا عضو پرسی ایک ایک عالیت ہے جو طلسماتی قوتوں کے ذریعے فطرت کو قابو کرنے کے لیے استعال کی جاتی ہے۔ جدید معاشرے میں ان غایات کو خوش قشمتی کے طلسم (good luck Charms) کما جاتا ہے ، عضو پرستی اُس کے لیے احجی قسمت کی نوید لاتی ہے اور بد روح کو بھگاتی

ہے جس کے پاس اس کا افتیار ہو تا ہے۔ بنیادی معاشروں میں تقریباً ہر چیز مثلاً لکڑی کی ایک چھڑی' ایک بھری ناکہ بھری کا مجموعہ' ایک ہٹری' کوئی پُر' حتیٰ کہ کوئی خاص ہتھیار طلماتی قوت کا حامل ہو تھے ہیں۔ طلسماتی قوتوں کی حامل اشیاء جزوی یا مجموع بھی ہو سکتی ہیں۔ یا شاید وہ کمی فتم کی زیبائش میں استعال ہوئی ہوں۔ عضور پر تی جدید انسانی معاشرے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ لوگوں کے کمی بھی گروہ میں سے ایک کے پاس فوش فتمتی کے بیک 'خرگوش کے پاؤل' نہ بھی شمغات اور اس طرح کی اور اشیاء ہوتی ہیں۔ بیسویں صدی کے لوگ اپنی طلسماتی قوتوں کی حامل اشیاء کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ عالبا قدیم لوگوں کی جانب سے دی مئی اہمیت سے تضاد رکھتی ہے۔ اس کے باوجود جدید عالب قدیم لوگوں کی جانب اور وق اہمیت سے دوشاتی قوتوں کی حامل اشیاء اور دو سرے مناصر کا وجو ونسل انسانی کو مورو فی اہمیت سے دوشاس کراتے ہیں۔

## علم غيب:

علم غیب کے ذریعہ مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرنے کا عمل بنیادی نداہب
میں بہت اہم ہے – عمواً یہ پجاریوں یا کمی ایسے انسان کا کام ہے جے خصوصاً اس مقصد
کے لیے تیار کیا گیا ہو' اور یہ عمل مختلف طریقوں سے بخیل کو پنچتا ہے – قربانی کے
جانور کی انتزیوں کے مشاہدے کے ذریعہ پیش گوئی کی جاتی ہے ۔ بعض او قات یہ
پرندوں کی پرواز کے مشاہدے یا مقدس پانسہ چھنگنے سے ممل ہو تا ہے ۔ قدیم چین میں
کچھوے کے خول کو اُس وقت تک گرم کیا جاتا ہے کہ وہ نوٹ جاتا اور ان ریزوں کے
نمونے کو مستقبل کی پیش گوئی کے طور پر تعبیر کیا جاتا ۔ یہ بعد میں کیرو (Yarrow ایک یور پی سداببار پودا) کے ڈنھل چھنگنے کے عمل میں بدل گیا اور ان نمونوں کو ایک
ایک یور پی سداببار پودا) کے ڈنھل چھنگنے کے عمل میں بدل گیا اور ان نمونوں کو ایک
کاب " آئی چگ " (" Ching ا") میں بیان کیا گیا۔ قدیم یو تائیوں کے ہاں مستقبل کے ابارہ میں پیش گوئی کی جاتی تھی جب ایک کا ہنہ تین پایہ نشست گاہ پر بیضا کرتی تھی اور
بارہ میں پیش گوئی کی جاتی تھی جب ایک کا ہنہ تین پایہ نشست گاہ پر بیضا کرتی تھی اور
بارہ میں خش کے بعد وہ جو بچھ کہتی ایک پجاری اُسے مستقبل سے متعلق دیو آئوں کی
طرف سے ایک پینام کے طور پر بیان کر دیتا۔

قدیم معاشروں نے اکثر مستقبل کاعلم اُس گروہ کے ایک رکن سے حاصل کیا ہے جن کے بارے میں یقین تھا کہ انہیں دیو تاؤں نے اپنے انقیار میں لے رکھا ہے۔ سائبیریا کے لوگوں میں اس فخص کو "شامن "(Shaman) کما جا تا تھا جبکہ لفظ "شامن" کو "بجاری" یا "ساحر" سے تعبیر کیا جا تا ہے جس کے حقیقی معنی اُس سے متعلقہ ہیں جے دیو تاؤں نے اپنے قبضہ میں لیا ہو اور اس کے پیابات لوگوں تک پہنچا تا ہو۔

#### لميبو:

قدیم طرز زندگی میں کچھ ایسے افعال تھے جن سے گریز کرنا جا ہیے تھا' مبادا عالم ارواح نمي فخص يا گروه پر معنرا ثرات ڈالے۔ بیہ منوع افعال پویینشیائی لفظ میسو (Tabu) سے جانے جاتے ہیں۔ عام طور پر بنیادی معاشروں میں مقدس افراد' مقامات اور اشیاء ایک عام مخض کے لیے میبو سمجی جاتی ہیں – ند ہبی منامب سے محروم مخض کو سرداروں کا دریوں مقدس مقامت طلیماتی قوتوں کی حامل اشیاء اور اسی طرح دو سری چیزوں سے مریز کرنا پر تا' ماسوائے بہت خاص مواقع یا خاص تقریبات کے۔ قدیم معاشروں میں کوئی فخص سردار کے آدی کو چھو سکتا اور نہ شدید خوف کے بغیر مقدس مقامات میں واخل ہو سکتا۔ جو ان قبائلی فیبوزے اختلاف کرتا أے شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یمودیوں کی بائمبل میں ہمیں ایسے دا قعات ملتے ہیں جب لوگ جانتے بوجھتے یا حادثاتی طور پر انفاقاً کیپوز تو ژتے ہیں۔ سلاطین (دوم) باب دوم آیتہ 23 تا 25 میں ایک داقعہ کا ذکر ہے جب لڑکوں نے ایشع پنیبر کا تمسنرا ڑایا اور اس پر طنز کیے جس کے نتیج میں دو ر پچھنیوں نے ان لڑ کوں کو پھاڑ ڈالا۔ سمو ٹیل (دوم) باب چھنا آیة ایک تا سات میں ایک ایسے مخص کاذکرہے جس نے الواح مویٰ کے صندوق کو محض چھوا پاکہ اسے بیل گاڑی کی ٹھوکرے محفوظ رکھ سکے:اس خطا کے نتیج میں خدا نے أے مار ۋالا۔ معیاه میں باب 7 ایک نوجوان مخص معیاه کی بکار اور شدید خوف و رہشت کا ذکر کریا ہے جب وہ یہواہ کے مقدس مقبرے میں داخل ہوا جو کہ ایک ٹیپو تھا۔ وو سری بہت ہی ثقافتوں میں باد شاہ کی ذات اس قدر مقدس ہے کہ سوائے خصوصی وعوت نامے کے اس کے سامنے پیش ہونے کو فیبو سمجھا جا تا ہے۔ یہاں تک کہ دور

حاضرییں جاپانی لوگ ابھی تک شہنشاہ کے چرے کی طرف' حتیٰ کہ جب وہ شرکی گلیوں میں گشت کر رہا ہو' دیکھنے کو فیپو خیال کرتے ہیں۔

کی اور بھی مثالیں ہیں۔ قدیم معاشروں میں جزواں بچوں کے نایب ہونے کی ہناء پر انہیں فیبو سمجھاجا تا ہے۔ للذا جزواں بچوں کی پیدائش پریا تو انہیں مار دیا جاتیا جلا وطن کر دیا جاتا۔ ان کے ساتھ خصوصی مقدس انسانوں جیسا سلوک روار کھاجا تا۔ مُردوں کو اکثر فیبو نصور کیا جاتا ہے۔ بہت می تہذیوں میں مُردوں کو دفانا کم از کم پچھ عرصہ تک رسواتی اعتبار سے ناپاک خیال کیا جاتا ہے۔ عور توں کو حیض کے دنوں میں عموماً بار فیبو سمجھاجا تا ہے اور انہیں باتی گروہ سے الگ گھروں میں رہنے کے لیے کہاجاتا ہے۔ بہت می تہذیوں نے خوراک میں گھونی کی ٹیبوز قائم کر لیے ہیں۔ خاص قسم کی خوراک مثلاً سور کا گوشت 'گائوشت اور شیل مجھلی کو ایک خاص طبقہ کے افراد رسوماتی اعتبار سے ناپاک اور فیبو سمجھتے ہیں۔ ہندہ ستان کے ذات بات کے نظام میں پچھلے کہائے کا گوشت کی اشیاء چند ذاتوں کے لیے کمل طور پر قابل قبول ہیں جبکہ دو سری ذاتوں کے لیے کمل طور پر قابل قبول ہیں جبکہ دو سری ذاتوں کے لیے بالکل منع ہیں۔

نوم.

بعض قدیم نداہب میں ایک اور ربحان ٹوٹم ازم ہے۔ ٹوٹم ازم کو پہلی مرتبہ اٹھاد ھویں صدی کے سفید فام لوگوں نے شاخت کیا جب انہوں نے امریکی انڈین میں اس ربحان کو دیکھا۔ دنیا کے دیگر علاقوں میں دو سرے قدیم معاشروں میں بعد ازاں ٹوٹم ازم کا ربحان ہوا۔ لفظ ٹوٹم اوجوا (امریکی انڈین باشندوں کی زبان) لفظ او ٹوٹمین (Ototeman) کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

ٹوٹم ازم بدی طور پر اُس تعلق پر مبنی ہے جو انسانوں اور دوسری مخلو قات یا فطرت کے مظاہر کے مابین موجود ہے۔ دراصل میہ ارواح پرستی کی توسیع اور اظمار ہے۔ عمواً اسے قبیلے یا ایک نسلی گروہ اور ایک حیوان کے درمیان شاخت کی سی شکل سے تعبیر کیا جاتا ہے 'اگر چہ دنیا کے بچھ حصوں میں ٹوٹم کو سیاروں یا حتی کہ سورج' چاند اور ستاروں سے شاخت کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبیلے کا خیال ہو سکتا ہے کہ

بنیادی طور پر ریچھ سے ہے۔ ریچھ شاید اُس قبیلے کا جد انجد ہو' وہ قبیلہ شاید ریچھ کی خصوصیات (طاقت' خصب ناکی' یا جم) کا حامل ہو یا اُس قبیلے کے افراد کا اعتقاد ہو کہ موت کے بعد انہیں ریچھ کی شکل دے دی جائے گی۔ اگر ریچھ اُس قبیلے کا ٹوئم ہو تو لوگ اُسے این دفاع یا نمایت مقدس مواقع کے سوا کھاتے اور نہ مارتے ہوں گے۔ ان مواقع پر وہ اس کے گوشت کو تقریباتی کھانے میں کھاتے ہوں گے ناکہ وہ قبیلے کو آپ میں نیادہ قریب کر سکے۔ ایک دو سرے قریبی قبیلے کے افراد جن کا ٹوئم شاید ہرن ہو مکن ہے کہ وہ ریچھ کا شکار کرتے ہوں اور اسے کھاتے ہوں' جبکہ پہلے قبیلے کے افراد ہوں کا شکار کھاتے ہوں۔ جبکہ کیا قبیلے کے افراد ہوں کا شکار کرتے ہوں اور اسے کھاتے ہوں' جبکہ پہلے قبیلے کے افراد ہوں کا شکار کھاتے ہوں۔

انتائی ترقی یافتہ معاشروں میں 'جو اگر چہ واضح طور پر اور نہ ہی لحاظ سے ٹوئم ازم سے وابستہ نہیں ' ابھی تک اس رسم کی یادگاریں باقی ہیں۔ اقوام کو حیوانات جیسے عقاب ' ریچھ یا شیر کی علامات دی جاتی ہیں اور سکول اپنی اتصلینک ٹیموں کے ولولے کی علامت کے طور پر مبارک نشان منتخب کرتے ہیں۔ پچھ نمایت ترقی یافتہ ندا ہب میں اب بھی مقدس مواقع پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ وہ اپنی برادریوں کو باہم متحد کرنے اور قدیم اقرار ناموں کی تجدید کی خاطر مقدس جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔

#### قرمانى:

دنیا کے تمام قدیم اور جدید نداہب میں قربانی سب سے زیادہ مشترک وظائف میں
سے ایک ہے۔ پوری تاریخ میں لوگوں کو دیو تاؤں' روحوں' بدروحوں اور آباء و
اجداد کے لیے تقریباً ہر قابل تصور چیزی قربانی دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اکثر قربانیاں
حیوانات کی ہوتی ہیں جنہیں ذرج کیا جاتا ہے اور پھر دیو تاؤں کے سامنے پکایا اور کھایا جاتا
ہے۔ تاہم' ہر قابل قدر چیزی قربانی بھی کی جاتی ہے۔ لوگوں نے گندم' شراب' دودھ'
پانی' ککڑی' اوزار' ہمسیار اور زیور دیو تاؤں کی جیسٹ چڑھائے ہیں۔ بعض او قات
نیاہب انسان کی قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں گر ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔ عموماً قربان کیا
جانے والدانسان کی جنگ میں قید ہو جانے والدو شمن ہوتا ہے' لیکن اکثراو قات وہ بیارا
بچہ یا نوجوان انسان ہوتا ہے جے خصوصاً قربانی کے لیے ختیب کیا جاتا ہے۔ انسانی قربانی کا

ذکر ذہبی ادب میں شاذ ہی ملتا ہے اور اسے دیو تاؤں کو ماکل کرنے کا انتہائی گر موٹر طریقہ خیال کیاجا تاہے۔

قربانی کے عمل کو کئی معانی دیئے جاسکتے ہیں۔ در حقیقت اسے غالباعالم ارواح کی رہائیوں کو خوراک پنچانے کا ذریعہ تصور کیا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ روحوں کو بھی انسانوں بی کی طرح خوراک کی مفرورت ہوتی ہے۔ روحوں کو کوئی کیے خوراک کھلا سکتا ہے؟ شاید ایک انسان پانی 'شراب اور دودھ ذھین پر پھینک دیتا ہواور یہ یقین رکھتا ہوکہ جب یہ مادہ جذب ہو جاتا ہے تو روحیں اسے بی ربی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مقدس مقام پر خوراک رکھ دے اور اندازہ لگائے کہ جب خوراک غائب ہو جائے تو وہ دیو آؤں کو پنچ بچی ہے۔ یا کوئی ہمنس گوشت یا دانے جلائے اور دیو آباس نذرانے کے دھو کی کو آب نادر کھینچ لیتے ہیں۔ للذا عالم ارواح عالم انسانی کے ذریعہ قائم ہے اور اسر مربانی کر آہے۔

دو سرے وقتوں میں قربانی کو صرف عالم ارواح کے لیے ایک قتم کا نذرانہ سمجما جاتا ہے۔ ہتھیاروں' زبور' پیسے اور تمباکو تک کو روحوں کے لیے مقدس مقامات پر ایسا انسان چھوڑ سکتا ہے جو روحوں کی حمایت یا محض انہیں منرر پنچانے سے گریز کرنے کا خواہشند ہو۔

بعض بنیادی نداہب میں قربائی روحوں اور نوع انسان کے در میان بندھن قائم کرنے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ پر ستش کرنے والا فخص مقدس مقامات پر خوراک لا تا' دیو تاؤں کے لیے اُس کا ایک حصہ جلا تا اور پھر ایک حصہ کھا لیتا ہے یا اپنے قبیلے کے ساتھ تقتیم کرلیتا ہے۔ یوں روحیں اور زندگی بسر کرنے والے انتہے کھانا بانٹے ہیں اور ان کے بندھن کی تجدید اور مضبوطی ہوتی ہے۔

## <u>مختلف مراحل زندگی کی رسوم:</u>

قدیم معاشروں کے مابین ایک اور تقریباً عالمگیردستور فرد کی زندگی میں اہم مواقع پر خاص رسومات کی ادائیگی ہے۔ انہیں ایک مرطے سے دو سرے کی طرف عبور کا نام دیا جاتا ہے۔ عام طور پر اہم واقعات ِ زندگی پیدائش' آغاز بلوغت' شادی اور موت ہیں۔ جدید معاشروں میں رسومات پیدائش بہت اہم ہیں۔ عموماً بیہ ختنہ ' بہتسمہ اور ای طرح دیگر مواقع ہیں۔ شیر خوار کو سر کاری طور پر برادری کے رکن کی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ اُس کا نام رکھا جاتا ہے اور کم از کم اس گروہ کے نہ بب میں علا قائی طور پر داخل کرلیا جاتا ہے۔

قدیم معاشروں میں بہت تعداد میں بچے آغاز بلوغت سے پہلے مرجاتے ہیں اور یوں یہ آغاز بلوغت ہی ہے جس پر معاشرہ بھاری ترین قرض ادا کر تا ہے۔ بلوغت میں واغلے کی رسوم سے پہلے معاشرے کے ہمیادی علم کی تربیت دینے کا ایک دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے فنون' شکار' کھیتی باڑی' آگ جلانا وغیرہ بھی تکھائے جاتے ہیں۔ آغاز بلوغت کے مرحلہ پر بچے کو نمسی آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے۔ کھ امریکی انڈین لوگوں میں بچوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کچھ عرصہ تک اپنے **خاندان سے الگ رہیں' روزے رکھیں اور روحوں سے بُصیرت عاصل کریں۔** دو سرے قدیم معاشروں میں بچوں کو سفید پینٹ کر دیا جاتا یا کوئی دو سرابت نمایاں نشان وے دیا جا آاور تھار ہنے کے لیے بھیج دیا جا تا جب تک کہ وہ پینٹ یا نشان عائب نہ ہو جا تا۔ اس دوران اُن سے توقع رکمی جاتی کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے انتظام کمل طور پر خود کریں۔ بلاشبہ بہت ہے بیچے یہ عرصہ گزارنے کے لیے خوش قسمت یا ماہر نسیں ہوتے ۔ جو زندہ رہتے اور لوٹ آتے انہیں معاشرے میں کمل طور پر بلوغت میں واخل کرایا جاتا۔ اس فرد کا ختنہ کیا جاتا یا کوئی دو سرا شاختی نشان مثلاً چرے پر کھرو نحییں وے دیا جاتا۔ ان رسومات کے دوران اس نوجوان کو خصوصاً نمرہی روایات 'اسرار اور معاشرے کی حکمت عامہ کے بارے میں ہوایات دی جاتھی۔ اس کے بعد أے أس مروہ کے ایک ممل بالغله رسن کی حیثیت دے دی جاتی - زیادہ جدید معاشروں میں بلوغت میں وافح کی رسوم کا بچھا کھیا حصد عیسائی نوجوانوں کے لیے بہتم اور یمودی جوان افراد کے لیے "بَت مِتزواہ" یا" بار مِتزواہ" ہے۔

دو سرے اہم مواقع جن میں ندہی رسومات اور علامات اہم ہیں وہ شادی اور

ان رسومات کی مثال امر کی انڈین اور افریقی نه اہب کے باب میں ملاحظہ کریں ۔

موت ہیں۔ تقریباً ہر ندہب میں شادی کا شوار کسی نہ کسی قتم کی زر خیزی کی رسومات یا نہ ہم میں معالموں کی تمل توجہ کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس طرح موت کے مرحلے پر ندہجی رسوم ادا کی جاتی ہیں۔۔۔ موت اور تدفین دونوں موقعوں پر –

#### اجدادىرىسى:

قدیم نداہب کی ایک آخری خصوصیت خاندان کے ہلاک شدہ ارکان کی پرستش

ہے۔ ٹیلر نے نظریہ پیش کیا کہ قدیم لوگ اپنے رخصت ہو جانے والے عزیزوں اور
دوستوں کے خواب دیکھتے اور پھریہ اخذ کر لیتے ہیں کہ وہ حقیقاً مرے نہیں بلکہ محض
ایک اور دنیا ہیں زندہ ہیں۔ آیا یہ ندہب کے آغاز کا موقع تھایا نہیں' یہ محض قیاس
آرائی ہے۔ آہم' قدیم نداہب کے متعلق معلومات سے ظاہرہو آئے کہ یہ لوگ تنکیم
کرتے ہیں کہ مردہ کم از کم پچھ عرصہ کے لیے کس شکل میں زندہ رہتا ہے' اور یہ کہ
مردہ زندہ لوگوں کو مددیا اذب پنچا سکتا ہے۔

یہ لوگ اس شرکے شدید خوف میں مبتلا ہیں کہ مردے اکثر خود کو زندہ لوگوں کو نقصان پنچانے کے لیے بہت دکھ سے نقصان پنچانے کے لیے بہت دکھ سے ہیں۔ جسموں پر بڑے بڑے بروں سے لوٹ آنے سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت دکھ سے ہیں۔ جسموں پر بڑے بڑے بڑور کھ کریا ان کی جھاتیوں میں کھوشماں گاڑ کر وفن کیا جاتا۔ پر بھی طور پر انہیں آوارہ گھومنے سے روکنے کے لیے ایسا کیا جاتا۔ پچھ قدیم معاشروں میں متوفیوں کے نام پچھ عرصہ کے لیے عام استعمال نہیں کیے جاتے اور جن گھروں میں ان کی موت واقع ہوتی انہیں جلادیا جاتا آکہ وہ واپس نہ آسکیں۔

اننی و تقول میں لوگ یہ محسوس کرتے ہوئے بھی نظر آتے کہ مردہ زندہ کو نفع بنچا
سکا ہے۔ لنذا مُردوں کو خوش کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ ان کے ساتھ ان کی
تمام مملوکہ اشیاء' اوزار' ہتھیار' مرغوب غذا کیں' زیور اور بعض او قات یمال تک کہ
ان کی بیویاں اور غلام بھی قبر میں بھیج دیئے جاتے۔ قبروں اور مقبروں کو سجایا گیا اور
مُردوں کو آرام پنچانے کی غرض سے ان کا بے حد خیال رکھاجا آ۔ قدیم چینی لوگوں
میں قبریں ہر سال دوبارہ بنائی جاتیں اور خوراک' مشروب' پھول اور یمال تک کہ
کمبل کے نذرانے بھی مُردوں کو آرام کی غرض سے پنچائے جاتے۔ غالبا قدیم چینی

لوگوں سے زیادہ کمی قوم کے لوگوں نے متوفیوں کو آرام پنچانے کے لیے اس قدر کوشش نہیں کی۔ ان کا اصل مقصد اپنے آباء و اجداد کی یاد کو ان کے ناموں اور سوانحات کے ذریعہ زندہ رکھنااور اس معلومات کو آگلی نسل تک پنچانا تھا۔

#### مزید مطالہ کے لیے:

- Eliade, Mircea. The Sacred and the Profane. Translated by Willard Trask. New York: Harper Torchbooks, 1961.
- Frazer, Sir James. The New Golden Bough. Abridgment by Theodore H. Gaster. New York: Criterion Books. 1959.
- Freud, Sigmund. The Future of an Illusion. Translated by W. D. Robinson—Scott. Garden City, N. Y.: Doubleday, 1964.
- Malinowski, Bronislaw. Magic, Science and Religion, and Other Essays. Boston: Beacon Press, 1948.
- Otto, Rudolf. The Idea of the Holy. Translated by John W. Harvey. London: Oxford University Press, 1948.

#### 000

#### دو سرا باب

# المرتكى اندين مذاهب

موجودہ امریکی انڈین تحریک نے معاصر مقامی امریکی باشندوں کی کیفیت اور ساتھ ہی ان کی ثقافت' ذاہب اور امریکی تاریخ میں ان کی شافت' ذاہب اور امریکی تاریخ میں ان کی شراکت میں دلچپی پیدا کی ہے۔ ان کے ورث کے تقریباً ہر دو سرے پہلو کے ساتھ مقامی امریکیوں کے ذاہب کو ہری طرح پیش کیا اور سمجھا گیا ہے۔

الی وُ وَ ہمیں یقین دلا تاہے کہ ان لوگوں کے زبب کا تعلق "عظیم روح" اور بھی کہمار "اور بھی کہمار "اور بھی شکار گاہ" ہے ہے۔ جبکہ امر کی انڈین کے لیے غیر مرئی عالم روح کے ساتھ تعلق نمایت اہم ہے۔ اصطلاحات "عظیم روح" اور "اچھی شکار گاہ" تقریباً کمل طور پر گھڑی ہوئی ہیں۔ بت ہے امر کی انڈین قبائل بنیادی طور پر طرز زندگی میں زرعی تھے اور ایک شکار گاہ میں ابدیت ان کے لیے بے معنی تھی۔

ا مرکی انڈین نداہب کے حوالے سے ایک اور مشہور غلط فئی ایک ادویات کے استعال کے بارے میں تھی جو مخبوط الحواس کر دیتی ہیں۔ کارلوس کاستینیڈ اکی حالیہ کتب ایک سمیکٹس (Peyote) اور مخبوط الحواس کر دینے والی ادویہ کے استعال کو عالم ارواح کے سمجھنے کے ذریعہ پر زور دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کتابوں کے مطالعہ سے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ ایک منشیات کا استعال امریکی انڈین نداہب میں بنیادی اجمت کا حامل تھا۔ تاہم 'مخبوط الحواس کر دینے والی منشیات کا استعال بست محدود تھا' مقدس

پائپ اور تمباکو کااستعال ہارے اندازوں سے کمیں زیادہ وسیع تھا۔

ہمیں مقامی امریکیوں کے ذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگاہ ہونا چاہیے کہ ہم پھرکی سِل کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ یہ لوگ جنہیں ہم امرکی انڈین کے طور شاخت کرتے ہیں پندرہ ہزار سے ہیں ہزار سال پہلے اس براعظم پر پنچ۔ اُس وقت سے وہ امریکہ کے تقریباً ہرکونے میں رہ پچے ہیں۔ وہ بہت می مختلف نضاؤں میں بہت مختلف طرز زندگی کے ساتھ رہے ہیں۔۔۔ محض شکار'شکاری اور معاشر تی گروہوں کے علاوہ جدید زرعی معاشروں میں بھی 1800ء کے بعد جب انڈین کو گھوڑا میا ہوگیا تو بنیادی طور پر زرعی معاشروں میں بھی 1800ء کے بعد جب انڈین کو مگوڑا سیا ہوگیا تو کئیا در امرکی میں ہینے کی تلاش پر بنی نے طرز زندگی کو پروان چڑھایا۔ استے طویل دورانیہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اسے مختلف طرز زندگی کو پروان چڑھایا۔ استے طویل ایک "امرکی انڈین نہ بب" پر بات کرنانا ممکن ہے۔

ان نداہب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے وسائل کی قلت سے بھی آگاہ ہونا چاہیے ۔ ہمارے پاس تقریباً ہیں ہزار سال پر مشمل امریکی انڈین زندگی کے محض آخری چارسوسال تک کی ادبی شماد تیں موجود ہیں ۔ یہ تحریریں ہم تک و تو تا فو تو اعیسائی سبلین کے ذریعہ پنچیں جو انڈین نداہب کے ساتھ کم ہی ہمدرد تھے۔ جو ذرائع مبلین کے میا کردہ نہیں وہ غالبا پچھلے ایک سوسال یا پچھ زیادہ عرصہ سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔ یعنی انڈین کا رابطہ مغربی تہذیب' اس کے ندہب اور شکنالوجی کے ساتھ ہونے کے بعد سے۔اپنے ادبی ذرائع کے علاوہ ہم سفید فاموں کے ساتھ رابطے سے قبل کے انڈین ہے۔۔اپنے ادبی ذرائع کی محدود ہیں۔ پونکہ انڈین قبائل کی اکثریت ادب سے بے ہمرہ تھی اس لیے یہ ذرائع بھی محدود ہیں۔ پونکہ انڈین قبائل کی اکثریت ادب سے بے ہمرہ تھی اس لیے یہ ذرائع بھی محدود ہیں۔ پنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کے اپنے "علم" کے متعلق مخاط انداز میں بات

ا مرکی انڈین ندا ہب کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس دواہم انداز موجود ہیں: یا تو ہم آریخ کے کمی ایک زمانے میں کمی قبیلے کے مخصوص ند ہب کو بیان کر سکتے ہیں یا پھر دستیاب معلومات کے مطابق بحیثیت مجموعی مقامی امریکیوں کے ندہجی نقطۂ نظر کے بارے میں بیانات جاری کر سکتے ہیں۔ ہم زیر نظر کتاب میں دو سرا انداز اپنائیں گے۔ ذیل میں کچھ ایسے عناصر دیئے جا رہے ہیں جو ہمیں معلوم تقریباً سبھی امر کی انڈین نماہب میں ملتے ہیں۔

### ارواح پرستی:

انڈین اور سفید فاموں کے فطرت کے بارے میں رویہ کے در میان تضاد پر بہت کچھ بنی ہے۔ عمواً یہ دلیل دی جاتی ہے کہ انڈین کا رویہ زمین' اس کے در خت' بہاڑ اور اس کی ندیوں کی طرف تکری ہے جبکہ سفید فام لوگ فطرت کو (اپنے حوالے ہے) تصرف میں لائی جانے والی چیز سجھتے ہیں۔ یوں سفید فام نیکنالوجی تعمیر کرنے کے لیے خوبصورتی اور یہاں تک کہ زمین کی زندگی کو قربان کرنے پر رضامند تھے جو عارضی طور پر زندگی کو اُن کے لیے زیادہ آرام دہ اور خوشگوار بنا دیتی۔ آیا یہ ایک بالکل درست بیان ہے یا نہیں' اور آیا سفید فاموں نے یہ رویہ یہودائی عیسائیت سے ور خمیں حاصل کیا ہے یا نہیں ۔۔۔ اندازوں کا معالمہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ امر کی انڈین فطرت کی طرف تحریکی رویہ رکھتے ہیں۔

جب "ارواح پرسی اصطلاح امر کی انڈین پر لاگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب سے
ہو دو سری تہذیبوں میں نظر آ آ تھا۔ انڈین کے لیے ساری فطرت زندہ اور ذی روح ویا کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں تھا
جو دو سری تہذیبوں میں نظر آ آ تھا۔ انڈین کے لیے ساری فطرت زندہ اور ذی روح سی ۔ لندا در خت وریا 'مٹی اور حی کہ زمین کے بچروں کے بارے میں بھی لیمین کیا جا تھا کہ وہ زندگی کی کوئی شکل رکھتے ہیں جو نوع انسانی کے لیے مددگاریا ضرر رساں ہو سی ہے ہیں جو نوع انسانی کے لیے مددگاریا ضرر رساں ہو سی ہے سے ہے ۔ بحرالکال کے جزائر کے مقای باشدوں کے ہاں (جن کے فطرت کے بارے میں خیالات امر کی انڈین لوگوں سے ملتے جلتے ہیں) اس قوت کا نام "انا" ہے۔ مانا کو جی خیر مرکی یا برائی کے طور پر نہیں لیا جا آ بلکہ ہے طریقہ استعال کے مطابق انسان پر اثر انداز ہوتی ہے جیسا ہوتی ہے اور اگر ان قوتوں کے بارے میں امرکی انڈین کا رویہ ویسای ہے جیسا جدید لوگوں کا بچل کی طرف ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ قوتیں غیر مرکی ہیں اور اگر ان قوتوں کو مناسب طریق سے استعال کیا جائے تو سے مدوگار بھی ہو سکتی ہیں: اگر انسیں مناسب طریق سے استعال کیا جائے تو سے مدوگار بھی ہو سکتی ہیں: اگر انسیں مناسب طریق سے استعال کیا جائے تو سے مدوگار بھی ہو سکتی ہیں: اگر انسیں مناسب طریق سے استعال کیا جائے تو سے مدوگار بھی ہو سکتی ہیں: اگر انسیں مناسب طریق سے استعال کیا جائے تو سے مدوگار بھی ہو سکتی ہیں: اگر انسیں مناسب

طریقہ سے استعال نہ کیا جائے تو یہ انتمائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔

الذا مقای امرکی باشد نظرت کو نوع انسانی کو مطیح کرنے کے لیے مطاق دیوتا کی تخلیق نہیں مانے ۔ بلکہ فطرت کو کثیر روحوں کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے جس کے ساتھ لوگوں کو امن سے رہنا چاہیے ۔ اس طرح اُن کی ساری زندگی ندہبی فطرت کی حال مقی ۔ شکار ایک ندہبی بیشہ تھا جس میں جانور کی ہلاکت اور چرپھاڑی مقصد نہ تھا بلکہ محیوان میں بھی شکاری کی طرح روح موجود تقی ۔ لنذا شکار سے پہلے انڈین لوگ خود کو جیوان میں بھی شکاری کی طرح روح موجود تقی ۔ لنذا شکار سے پہلے انڈین لوگ خود کو نہبی طور پر تیار کرتے تھے ۔ شکاری شکار کے جانے والے جانور کی روح کے لیے دعاکیا کرتے ۔ انہوں نے خود کو تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے مخصوص فیبوز کی پابندی کی ۔ شکار سے متعلقہ ایک بہت عام فیبو خصوصا حائد عور توں کے ظاف تھا۔ پچھ قبائل میں شکار سے متعلقہ ایک بہت عام فیبو خصوصا حائد عور توں کے ظاف تھا۔ پچھ قبائل میں جھو لیا یا شکاری پارٹی کے راتے میں سے گزر گئی تو شکار ضائع ہو جائے گا ۔ شکار کر وران صرف ان جانوروں کو مارا جاتا جن کی ضرورت ہو تی ۔ شکار کے بعد جانور کے جم کاکوئی بھی حصہ ضائع کے بغیر کی طریقہ سے استعال کرلیا جاتا ۔ پچھ قبائل میں اسکلے جم کاکوئی بھی حصہ ضائع کے بغیر کی طریقہ سے استعال کرلیا جاتا ۔ پچھ قبائل میں اسکلے شکار میں کامیابی کو بیتی بنانے کے لیے بڈیوں کی خصوصی حفاظت کی جاتی ۔

صرف شکار بی ند ہی رسومات اور تیاریوں سے آراستہ مقد س پیشہ نہ تھا بلکہ مقامی امریکیوں اور فطرت کے درمیان تقریباً ہردو سرا رشتہ ای طرح ند ہی تھا۔ پودے لگاناور کاشت کرنا بھی امتاعی رسومات سے گھرا ہوا تھا' حتی کہ برتن سازی کے لیے چکی مٹی اکٹھا کرنے کو بھی فطرت کی ارواح پرستانہ واقفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جنوبی ایریزونا کی پاپاکو عور تیس برتوں کے لیے کھودی گئی مٹی سے مخاطب ہو تیس' ''میں نے مرف وہی لیا جس کی جھے ضرورت ہے۔ یہ میرے بچوں کے پکانے کے لیے ہے۔ 'اللہ اگر ممکن ہو تا تو زمین سے چکئی مٹی کھود نے والی عورت ایک چھوٹا سانتھنہ وہاں چھوٹر جاتھ۔ فامر ہو تا ہے۔ فطرت کے بارے میں ایک ایسای رویہ امریکی انڈین کے ہاں بھی ظاہر ہو تا ہے جب وہ در دخ کیا:

<sup>- &</sup>quot;Red Man's Religion" مُعنقَتُ 1165)Ruth M. Underhill) صَلَّحَهُ 116\_

"ہم در خوں کو نقصان پنچانا پیند نہیں کرتے 'جب ایسا کرنا پڑے تو ہم ہیشہ در خوں کو نقصان پنچانا پیند نہیں کرتے 'جب ایسا کرنا پڑے تو ہم ہیشہ در خت گرانے ہیں۔ ہم کئڑی کو ہرگز ضائع نہیں کرتے بلکہ جو کانچے ہیں وہ سب استعال کر لیتے ہیں۔ اگر ہم ان کے جذبات کا خیال نہ رکھیں تو جنگل کے باقی تمام در خت رو پڑیں مے اور ہمارے دل بھی شمکین ہو جا کیں مے ۔ اول

فطرت کے بارے میں امرکی انڈین لوگوں کے تکری رویے اور اسکے بر ظاف سفید فام لوگوں کے رویے کابھترین خلاصہ ایک انڈین کے الفاظ میں یوں کیاجا سکتاہے: "سفید فام آدی کا کام روح اور جہم کو سخت بنا دیتا ہے – نہ ہی سفید فام لوگوں کی طرح زمین کو چیرنا پھاڑنا درست ہے – ہم آزادانہ پیش کیے گئے تحاکف لے لیتے ہیں – ہم دھرتی کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ایک شیر خوار کی اڈکلیاں اپنی ماں کی چھاتی کو نقصان پہنچاتی ہیں – "کے ایک شیر خوار کی اڈکلیاں اپنی ماں کی چھاتی کو نقصان پہنچاتی ہیں – "ک

# دنیائے روح پر اختیار:

ارواح پرست کائنات کو خرہی مثلاً یمودیت یا اسلام کے ڈھانچ میں ایک رہو تا کے مطلق کے افقیار کے حوالے سے نہیں دیکھتے۔ نہ بی وہ دنیا کو ایک عبادت گاہ میں کی خداؤں کے تحت دیکھتے ہیں ' جیسا کہ بہت سے مشرقی خراہب یا یونانی روی نظریات میں نظر آتا ہے۔ ارواح پرست بہت سے دیو قاؤں اور ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ایک کو باقی سب سے اعلیٰ دیو تا کے طور پر شلم کرتے ہوں ' لیکن سے دیو تا ان کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ ارواح پرسی کا بنیادی تعلق کیٹرروحوں کے بابین روز مرہ زندگی سے ہے جو دنیا کو بناتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مقای امریکیوں نے ایک قسم کی "عظیم روح" یا "عظیم پر اسراریت" کو شناخت کیا ہو لیکن ان کی زیادہ نہ نہی توجہ ان کے اور جنگلوں' ندیوں' بیا ڈوں اور میدانوں کی کیٹرارواح کے در میان ایکھے تعلق کی طرف

عله "Ethnography of the Fox Indians" مصنف (1939) William Jones مصنف "Ethnography of the Fox Indians" مصنف "The Ghost-Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890." مصنف "724 (1896) م 724

مبذول متمی۔ دو ناؤں کوخوش کرنے کے لیے جانوریا انسان کو قربان کرنے کی تقریبا ہمہ گیررسم زیادہ ترامیکی انڈیلز کے نہ اہب سے غیرحاضر تقی۔

"شالی امریکہ میں حق کہ حیوانات کی قربانی بھی نہ تھی۔ وحرتی باں اس کا مطالبہ نہیں کرتی تھی۔ وحرتی باں اس کا مطالبہ نہیں کرتی تھی۔ "لمہ شاید امریکی انڈین کی حیوانی روح نے محسوس کیا کہ روحوں کے لیے بہایا جانے والا انسانی یا حیوانی خون ضائع جائے گا۔ کسی بھی وجہ کی بناء پر مشرقی اور مغربی دنیاؤں کے بہت سے ندا بہب کی عظیم خونی قربانیاں بہت سے امریکی انڈین ندا بہ میں مومانا پید تھیں۔

#### لميبوز: <u>ميبوز:</u>

دنیائے روح سے نازل ہونے والی کمی بھی برائی سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے مقالی امریکیوں کا ایک طریقہ فیبوز کی پابندی تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے 'سب سے عام فیبو عائفہ عورت سے متعلق تھا۔ بہت ہی نقافقوں میں عورت کو اچھائی یا برائی خصوصی قوتوں کا ذریعہ سمجھا جا تا ہے 'لیکن عائفہ عورت خصوصا طاقور ہوتی ہے۔
کی خصوصی قوتوں کا ذریعہ سمجھا جا تا ہے 'لیکن عائفہ عورت خصوصا طاقور ہوتی ہے۔ جے کوئی مدد عاصل نہیں کر سکتا۔ للذا اس عرصہ میں عائفہ عورت کو قبیلے سے الگ رکھا جا تا۔ پچھ برادریوں میں اس سے اپنا خاندان چھوڑنے اور ایک خاص جھونپڑی میں باتا۔ پچھ برادریوں میں اس سے اپنا خاندان چھوڑنے اور ایک خاص جھونپڑی میں رہے کا مطالبہ کیا جا تا۔ اس عرصہ میں وہ شکار کے لیے جادوئی ضردرت کو خصوصا تباہ کر کئی تھی اور اس لیے شکاری اس سے گریز کرتے تھے۔ مقامی امریکیوں کا اعتقاد تھا کہ کسی عائف عورت کی ایک نگاہ بھی مرد کی شکار کرنے کی صلاحیت کو باقی تمام زندگی کے بچھا دول کے جادو کو ختم کر سکتی تھی: نیزیہ کہ جگل میں اس کی موجودگی شاید اس کھیل کو بھشہ کے لیے ختم کردے۔

امریکی انڈین میں ایک اور اہم فیبو مُردوں سے گریز تھاجن سے وہ خوفزدہ رہتے اور ان کا احرّام کرتے تھے۔ یہ کوئی مئلہ نہیں کہ مردہ مخص کو زندگی میں کس قدر محبوب رکھا جاتا تھا' موت کے بعد سے خوف محسوس کیا جاتا تھا کہ روحیں اپنے سابقہ مسکن کے گرد منڈلاتی رہتی ہیں اور شاید متوفی کے دوستوں اور خاندان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ مردہ اہتخاص کی روحیں برے خوابوں کے ذریعہ اُن کے خاندانوں کو دکھ پہنچا سمی ہیں۔ لہذا مُردوں کو یا تو دفن کردیا جاتیا جلادیا جاتا اور ان کی واپسی سے محفوظ رہنے کے لیے ہراقدام کیا جاتا۔ مُردے کو در ہم برہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے آلکہ وہ اپنے سابق مساکن کو شاخت نہ کر سکے 'اور بھی بھی تو وفات کے کئی سال بعد تک بھی ان کے نام لینا منع تھا۔ انہیں قربی رشتہ داروں کی جائے قبلے کے مخصوص ارکان دفن کرتے اور ان کی لاش شمکانے لگانے والوں کو ایک ہما کہ دیا جاتا ہوں کو ایک میں جاتے تک رسی طور پر ناپاک خیال کیا جاتا تھا۔ اُنہیں غالباد میں دن تک قبیلے سے الگ کر دیا جاتا اور قبلے کی با قاعدہ خور اک بھی نہ کھانے دی جاتی۔ لہذا مُردے اور اُسے ملک نے لگانے والوں کو وسیع بیانے پر فیبو تصور کیا جاتا تھا۔

#### ر رُسوم:

میبوزگی بابندی کے ساتھ ساتھ امریکی انڈین روحوں کی ملون قوتوں کو رسوم کے ساتھ قابو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دو سرے کی نداہب کی مانند مقای امریکی انڈین کے لیے رسوم نمایت اہم ہیں۔ ان تقاریب' رسوم اور رقص کا مقصد عبادت کے لیے ضروری نہیں بلکہ انسان اور دنیائے روح کے مابین شراکت کی تجدید کرنے کا ذریعہ تقا۔ وقفے سے وہ رقص' روزے' آزماکشوں سے گزرنے' نمانے اور لیبوز کی یابندی کرنے میں حصہ لیتے۔

امریکی انڈین نداہب میں ایک نمایت عموی عضرر قص کا استعال تھا جو زندگی میں امریکی انڈین نداہب میں ایک نمایت عموی عضرر قص کا استعال تھا جو زندگی میں کسی خاص واقعہ کے لیے تیاری میں دنیائے روح سے رابطہ رکھنے کا ذریعہ تھا۔ رقص ایک ایسا موقع تھا جس میں ٹوری براوری شریک ہوتی تھی۔ اسے قبیلے کو شکاریا زر عی موسم یا جنگ کے لیے تیار ہونے کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ اسے بارہا اہم رسومات اور قبیلے کے کسی فردکی مرگ پر بھی استعال کیا جاتا تھا۔ موقع خواہ کوئی بھی ہوتا 'رقص کو عمونا گیت ' ڈھول کی تھاپ اور کھڑ تالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا۔ عمیت خواہ محض چند

سطروں پر مشمل ہو تا لیکن ان سطروں کو بار بار دہرایا جاتا۔ ڈھول کی تھاپ شاید بہت ہے لوگوں کی چھڑیوں کے ساتھ لکڑی کے تنے پر تھاپ سے زیادہ نہ ہو'لیکن گیت کے وقت اور لے کا تاثر مسحور کن تھااور حصہ لینے والوں کو دنیائے روح کے ساتھ را لیلے کے لیے تیار کر ناتھا۔

امر کی انڈ یوز بن کی گذر او قات شکار پر مخصر تھی 'کے باین رسوم شکاریوں کو اپنے کام کے لیے تیار کرتی تھیں۔ زراعت کی طرح شکار اپنی ملون فطرت کے باعث اعلیٰ زہبی معاشروں کی ترتی پر ماکل ہے۔ ایک موسم میں شاید شکاری آگے تک جائے اور بھوت شکار حاصل کرے۔ انہیں اپنے بتھیار زیادہ درست اور موثر لگتے ہیں۔ اگلے موسم میں ہی شکاری شاید اپنے شکار کو مشکل پائیں اور انہیں اپنے بتھیار ناکارہ محسوس ہوں۔ آئم 'حیوانوں اور شکاریوں کی اپنی روحوں کو اپنے بتھیاروں سمیت کامیابی کو بقینی بنانے کے لیے شکار کے لیے مناسب طریق پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ لقین کیا جاتا ہے کہ کرومنینی مقام سے فرانس کی غاروں کی تصاویر شکار میں کامیابی کو بقینی بنانے کو شفی بنانے کہ کرومنینی مقام سے فرانس کی غاروں کی تصاویر شکار میں کامیابی کو بقینی بنانے کو فقی بین 'اپنے بتھیاروں کی وشعوسی رسومات کے ساتھ تیار کرنے میں عورتوں فصوصاً حائفہ ورتوں کو اپنے بتھیاروں کو فصوصی رسومات کے ساتھ تیار کرنے میں عورتوں فصوصاً حائفہ ورتوں کو اپنے خصوصی رسومات ناڈر بل ایک ایجھ شکار کے لیے شکاروں اور ان کے شکار کو بیتی بنائے کے لیے فصوصی رسومات ناڈر بل ایک ایجھ شکار کے لیے شکاروں اور ان کے شکار کو تیار کرنے کے لیے نوبلو (Pueblo) رسومات کاذکر کرتا ہے۔

میری ڈراائی یا دراشتوں میں ہے ایک جنوری کی صبح کو آرکی میں

پو بلو پلازہ میں (کھڑے ہو کر) "شکار کی ال" کو ہرن گھیر کرلاتے ہوئے
دیکنا تھا۔ یہ تقریباً غروب آفآب کا وقت تھا جب ہم نے پہاڑی کی جانب
سے شکاری کی پکار می۔ پھر صنوبر کے درختوں میں سے سامیہ دار اشکال
نیج کی طرف آئمیں۔ پہلے پہل ہم مشکل ہی بلتے ہوئے سینگوں اور دھب
دار کھالوں کو دکھے سکتے تھے۔ تب سورج کی کرنیں ہاتھوں اور پیروں پر جھکے
ہوئے آدمیوں کو نمایاں کرتیں جن کی کمریر ہرن کی کھالیں اور ہاتھوں میں

اگل ٹاگوں کا تاثر دینے کے لیے ریکئے ہوئے ڈنڈے ہوتے تھے۔ وہ لوگوں کے سامنے اچھلتے کورتے جبکہ ان کے اردگر دچھوٹے بیچے اٹھکیلیاں کرتے جن کے اندر حقیق آہو بچوں کی روح نظر آتی تھی۔

ان کے وسط میں لمبے کالے بالوں والی ایک خوبصورت پو بہلو عورت تقی جو تمام تر سفید جو توں اور کڑھائی والے چوننے کے شای نشانات میں ہوتی۔ وہ ان کی مالکہ "شکار کی ماں" تقی۔ گروہ دھرتی ماں بھی تقی جو انسانوں سمیت تمام زندہ اشیاء کاوسیلہ تقی۔ وہ جانوروں کو الیمی جگہ چھوڑ دیتی جمال وہ شکاریوں کے لیے اچھے نشانہ بن کتے اور ایک ایک کرکے علامتی طور پر مارے جاتے۔لے

جیسا کہ گذشتہ باب میں ذکر کیا جاچکا ہے' الیں رسم کو سحر مشارک یا تقلیدی سحر کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو تقریب میں جانوروں کے کھیل کی نقالی کر رہے ہوتے' انہیں علامتی طور پر آگے بلایا جاتا اور اس یقین پر مارا جاتا ہے کہ حقیق شکار کے دوران اصل جانورای طرح مارے جائیں گے۔

امر کی انڈین اور شکار کے در میان ایک مربان روح کی حیوانی شاخت کے سبب سے شکار کی رسم میں حیوان کی رحم دلانہ موت اور اس کے جم سے پر مسرت سلوک بھی شامل تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایس رپورٹس موجود ہیں جن میں انڈین شکاری جانور کو مارنے سے قبل اس سے معذرت کرتے تھے۔ اسے مار دینے اور قبیلے کے پاس واپس لے آنے کے بعد جانور کی معزز معمان کی حیثیت سے آؤ بھگت کی جاتی۔ اس کے ہر جھے کو استعال کیا جاتا 'کسی جھے کو ضائع نہ کیا جاتا۔ اگر کسی طرح ہڈیاں 'کسی حصے کو ضائع نہ کیا جاتا۔ اگر کسی طرح ہڈیاں 'کسال کے خلاف کمال یا گوشت ضائع ہو جاتا تو جانور کی موت اکارت جاتی اور شکاریوں کے خلاف مکانات علی ہو سکتا ہے۔

### فاقے اور بصیرت:

زندگی میں کسی موقع پر خصوصی قوت حاصل کرنے کے لیے مقامی امریکی اکثرالیں

بعیرتوں کا متلاثی رہتا ہے جو اُس کا رابطہ دنیائے روح کے ساتھ قائم کردے – بلوغت کے آغاز پر خصوصی طور پر اڑکوں میں کشف کی خواہش کی جاتی۔ زندگی کی ابتداء میں اعرین لڑے کو سکھایا جاتا ہے کہ ایک دن اسے اکیلے محرامیں جاکر روحوں سے بصیرت طامل کرنا ہوگے۔ بچے کو عموماً نویا وس برس کی عمر میں کسی ونت اپنے خاندان اور قبیلے ہے بہت دور جنگل میں بھیج دیا جانا ، جمال اسے پچھ عرصہ کے لیے اکیلے الگ رہے کو کما جا آ) حتی کہ اسے بصیرت حاصل ہو جاتی۔ بصیرت کی اس تلاش کے ساتھ تقریباً ہمیشہ کئی دنوں کے روزے رکھنابھی شامل ہو تا۔ عموماً بچہ خوراک اور شایدیانی کے بغیرر ہتا اور تھلی برہنہ ہو تا ماکہ وہ روحوں کے حضور نمایت سکین اور منکسر نظر آئے۔ بعض او قات وہ خود کو اپنے قبلے کا خصوصی رکن شاخت کرانے کے لیے اپنے چرے اور جم کو رنگ دیتا۔ ان حالات کے تحت وہ کشف کا انتظار کر تا۔ روحیں وقتاً فوقتاً کسی جانور کے روپ میں جلوہ نما ہو تیں لیکن وہ مرد اور عور توں کے روپ میں بھی خلام ہو سکتی تھیں۔ اگر مسلسل دویا تین دن فاقہ کرنے اور عبادت کرنے سے بھی کشف نہ ہو تو مثلاثی کو انتهائی اقدامات کرما پڑتے 'مثلا اپنے گوشت یا شاید ایک انگلی کو کاٹ کر اسے ظوص کی علامت کے طور پر روحوں کو پیش کرنا۔ آخر کار جب کشف ہوجا یا تو بچہ اس اہم تجربہ میں سے گزر کرا پے گر وہ کے ممل رکن کی حیثیت سے واپس لونا۔

زندگی میں دوسرے مواقع پر مُردوں ہے بھی کشف حاصل کرنے کا تقاضا کیا جا تا۔
کشف ایک بردی جنگ کے موقع پر خصوصا اہم سے جب فتح پانے کے لیے غیر معمولی طاقت کی ضرورت ہوتی۔ میدانی انڈین قبائل میں کشوف بھینس کے شکار کے ساتھ بھی ملک سے ۔ اس کی بھرین مثال رقعی سٹسی تھا۔ گرمیوں کے میمیوں کے دوران اگر قبیلے کا کوئی فخص خصوصی طاقت کی ضرورت محسوس کرتایا اے اپنی زندگی میں پھی مسائل پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی تو وہ رقعی سٹسی کا عزم کرتا۔ قبائلی اجتماع کے دوران حصہ لینے والے افراد روزے رکھتے' رقعی کرتے اور سورج کو مسلسل دیکھتے اگر وہ ان پر نظر کرم کرے۔ پچھ مواقع اور پچھ قبائل کے مابین رقعی سٹسی میں خود ان پر نظر کرم کرے۔ پچھ مواقع اور پچھ قبائل کے مابین رقعی سٹسی میں خود گزارتے اور سورج کی طرف گھورتے ہوئے اپنے مکان کے مرکزی تھے کے ساتھ

للك جاتے - يد جا ہے كتابى دہشت ناك لكا ليكن بديمي طور پر كوئى دريا زخم ند آتا-

### نرهبی قیادت:

مقای امر کی نداہب واضح طور پر ذہبی عمدے داروں سے آزاد تھے۔ بنادی قبیلے میں پچھ لوگ ایسے تھے جو دنیائے روح کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ بنیادی ندہبی وظائف گروہ کے تمام ارکان سرانجام دیتے تھے۔ ایک لحاظ سے امر کی انڈین کا فہب بہت ذاتی نوعیت کا تھا جو فرد کو اکیلے دنیائے روح کے ساتھ تعلق باندھنے پر حوصلہ افزائی کرتا۔ دعائمیں' رقص بھیت اور کشوف کو صرف ندہبی عالم بی نہیں بلکہ قبیلے کا ہر فرد اپنی انفرادی ضرورت کے مطابق اداکر تا۔ اگر چہ قربانی کا استعال محدود تھا گر غیر تربیت یافتہ آدی کے ایماء پر رسم سرانجام دینے کے لیے ماہر مختص کی ضرورت میں بہت کم تھی۔۔۔ اس کا طریقہ کار دنیا کے بہت سے نداہب میں بہت عام ہے۔ بایں ہمہ مقای امر کی باشندوں میں نہیں ماہرین کے کئی درجات تھے جنہیں روحانی دنیا کے ساتھ مقای امر کی باشندوں میں نہیں ماہرین کے کئی درجات تھے جنہیں روحانی دنیا کے ساتھ نیٹنے کے لیے اکثر استعال کیا جاتا۔

امرکی انڈین نداہب کے ساتھ اکثر و بیشتر اہر نام نماد طبیب مسلک ہے۔ ابتدائی سفید فام آباد کاروں نے اس عمدے وار کو طبیب کا نام دیا تھا کیونکہ انہوں نے اس علاج معالجے میں شخصیص کار کا حال سمجھا۔ انڈین کی نظر میں بیاری جم پر کمی بیرونی شخس کے حملے کا باعث پیدا ہوتی تھی اور بیرونی عضر کو ہٹا دینے سے شفال جاتی۔ اس قتم کے عناصر کو دور کرنا طبیب کا کام تھا۔ اپنے قبیلے کے طبیب کا عمدہ حاصل کرنے والے شخص کو روحانی دنیا کی بصیرتوں کے ذریعہ بیاری پیدا کرنے والی قوتوں پر انقتیار حاصل ہو جاتا۔ روحیں طبیب پر مخصوص عرصہ تک روزہ رکھنے لور عبادت کرنے کے بعد یا پھر کمی تیاری کے بغیر بھی منتشف ہو سکتی تھی۔ وہ عوماکسی خاص جانور مثلاً ریچھ یا بچو کا بھی افتیار کر تیں کیونکہ انڈین اسلوریات میں ان دونوں جانوروں کا تعلق شفا کے بیس افتیار کر تیں کیونکہ انڈین اسلوریات میں ان دونوں جانوروں کا تعلق شفا کے ساتھ تھا۔ روحیں طبیب پر قابض نہیں ہوتی تھیں! وہ صرف ظاہر ہو تیں اور اسے ہوایات دیتیں۔

دنیائے روح کے ساتھ خصوصی روابط کے باعث طبیب شفادینے پر قادر تھا'لیکن

وہ خود کو ناراض کرنے والوں کو مطنون اور بیار بھی کرسکتا تھا۔ اس لیے جبیبوں کے طور پر تسلیم شدہ افراد کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی۔ اگر طبیب کا سامنا کسی ایسے مرض سے ہوتا جسے وہ دور نہ کرسکتا تو وہ کمہ سکتا تھاکہ بیہ کسی زیادہ طاقتور طبیب کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر طبیب کے بہت سے مریض مرجاتے تو اسے ان اموات کا ذمہ دار قرار دیا یا مارا بھی جاسکتا تھا۔

طبیب عمواً شفادینے کا جو طریقہ استعال کر آدہ عمواً ایک چوسنے کی رسم پر مشمل اور ہواً ایک چوسنے کی رسم پر مشمل ا ہو تا جس میں شفادینے والا با قاعدہ طور پر بیار آدی کے جسم سے ناپندیدہ عضریا روح کو چوسنے کی کوشش کر تا تھا۔ اس عمل کے ساتھ اکثر گیت اور رقص یا منتر بھی شال ہوتے۔

امر کی انڈین نداہب میں پایا جانے والا ایک اور ماہر وہ محض ہو آتھا ہے ماہر بھریات سائیرین نام "شامن" ہے شاخت کرتے ہیں۔ شامن زیادہ تر اسکیو بھریات سائیرین نام "شامن" ہے شاخت کرتے ہیں۔ شامن زیادہ تر اسکیو (Eskimos) قوم اور شالی مغربی بحرا لکافل کے قبا کل میں پایا جا آتھا۔ طبیب بوکہ محض روحوں کے متعلق خواب و کھتا تھا 'کے بر عکس شامن حقیقا ان کے اختیار میں تھا۔ روحیں مستقبل کے شامن کو ختب کر تیں اور اس کی ایک تعمین بیاری کا سبب بنتیں۔ اسے اس وقت تک ٹھیک نہیں کیا جاسکا تھا جب تک وہ روحوں کو اجازت نہ دے دیتا کہ وہ اسے اپنے اختیار میں لے لیس' اور پھروہ شامن بن جا آ۔ جب وہ بے خود کی کی گئیت میں ہو تا روحیں اسے اپنے اختیار میں لے لئیں اور اس کی آداز میں بولئیں۔ کینیت میں ہو تا روحیں اسے اپنے اختیار میں لے لئیں اور اس کی آداز میں بولئیں۔ شامن کو اس لیے بھی ممتاز سمجھا جا تا کہ وہ جو گیوں کی طرح غیر معمول کام کر سکتے تھے۔ شامن گرم کو کلوں پر چلنے 'مرم کو کلے چبانے اور کوئی زخم چھو ڑے بغیر خود کو زخم جس مشہور تھے اور مستقبل کی پیش گوئی کرنا خالبان کا بہت مفید کام تھا۔

امر کی انڈین قبائل۔۔۔ جن کی زندگیاں ایک منظم زندگی اور زر می برادری کے گرد گھومتی تھیں۔۔۔ کے درمیان نقاریب کا ایک نسل سے اگل تک انتظام کیا جا آگا اور اس انتظام اور رسومات کی ادائیگل کے لیے نہ ہی عمدے داروں کی ایک قشم کی ضرورت تھی۔ یہ نہ ہی عمدے دار نہ تو روحوں کی طرف سے کشف (اور نہ ہی روحوں کے افتیار میں) ہونے کا دعویٰ کرتے اور نہ ہی وہ روحوں کے افتیار میں ہوتے; وہ ایسے افراد تھے جو عبادات اور تقاریب کو زمین کی زر خیزی اور قبیلے کی عام فلاح و بہبود کے لیے یاد رکھتے اور اوا کرتے۔

# دنیائے روح کے ساتھ رابطے کے دیگر ذرائع:

ندہی تقاریب میں تمباکو اور مقدس پائپ کا استعال امر کی انڈین نداہب کے عومی عناصر میں سے ایک تھا۔ تمباکو مقامی امر کی نداہب کالوبان تھا: یہ تقریباً ہر تقریب کا حصہ تھا۔ جب لوگ امن 'جنگ یا شکار کی باتوں کے لیے ' اکٹھے ہوتے تو اسے جاایا جا آ۔ شکار پر جاتے وقت پائپ بذات خود قبیلے کے طلعمان کے طور پر استعال ہوتے ہے۔

بظاہر تمباکو صرف ندہی مقاصد کے لیے اگایا اور استعال کیا جاتا تھا۔ اس کا کوئی اشارہ نہیں ملاکہ امر کی انڈین اسے بیسویں صدی کی تمذیب کے فیشن کی طرح روز مرہ منشیات کے طور پر استعال کرتے تھے۔ تمباکو کو خصوصی ندہی مواقع کے لیے مخصوص کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ اس قدر تیز تھا کہ اس کو زیادہ مرتبہ استعال نہ کیا جاسکتا تھا۔ امر کی انڈین موجودہ تجارتی نقطہ نظرسے دستیاب تمباکو مائڈین موجودہ تجارتی نقطہ نظرسے دستیاب تمباکو کا استعال استعال نہیں کرتے تھے۔ بلکہ کمیں زیادہ زور آور قتم استعال کی اس قتم کو آزمانے کرتے تھے۔ اس تمباکو کا دھواں نشہ آور حد تک تیز تھا۔ تمباکو کی اس قتم کو آزمانے والے موجودہ دور کے حضرات جرت زدہ ہیں کہ انڈین بھی اپنی تقاریب میں عموماً چھ

وہ پائپ جس میں ایسے تمباکو کے کش بھرے جاتے فرانسیں لفظ "Chalumeau"
کی مناسب سے Calumets کہلائے جس کا مطلب " ٹلی" ہے۔ ان پائیوں کے کورے
یا تو چکنی مٹی ہے یا پھرسے اور ڈنھل سرکنڈے کے بنائے جاتے۔ تقاریب میں سب
سے زیادہ استعال ہونے والے پائپ بھی بھی چار فٹ تک لمبی نلیوں پر مشمل ہوتے
ہے۔ انہیں اکثر رگوں اور پروں ہے سجایا جاتا اور یوں قبائلی طلمانوں کے طور پر ان
کی ابھیت واضح کی جاتی۔

یہ بیتین عام ہے کہ مدہوش کردینے والی نشہ آور ادویات امریکی انڈین عبادت کا باقاعدہ جزو تھیں' لیکن معالمہ یوں نہیں تھا۔ رسوماتی پائیوں میں استعال ہونے والے انتہائی نشہ آور تمباکو کے ساتھ بے خود کردینے والی دیگر منشیات کو بیشترامر کی انڈین قبائل میں لازی نہیں سمجما جا آتھا۔ میکسیکو میں آزنک اور دیگر انڈین کروہ چار سوسال پہلے بھی ناگ بھنی (پوٹے) استعال کرتے تھے اور شالی امریکی انڈین لوگوں میں اس کا استعال کہیں انیسویں صدی میں آکر متعارف ہوا۔

ناگ بھنی (Lophophora Williamsil) ایک چھوٹا سا سیکٹس ہے جس کی نشو و نما بلب یا بٹن نما ہوتی ہے۔ یہ بٹن آٹھ اتھلی نما محلولات پر مشمل ہوتے ہیں۔ ان محلولات میں سے کچھ بیجان آور اور کچھ ست کردینے دالے ہیں۔ بے خود کردینے والا اهلی نما بیجھزی (Mescaline) ہے۔ ناگ پھنی کے بٹن بودے سے آثار کر تازہ مجی کھائے جاتے ہیں یا انہیں خٹک اور بعد میں جائے میں کشید کرلیا جاتا ہے۔ اندازہ لگایا ہما ہے کہ ایک مخص کو بے خود ہونے کے لیے ناگ بھی کے چالیس بٹن جم کے اندر لے جانے بڑتے ہیں۔انیسویں صدی کے اختیام پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ ک ہاتھوں مقای امریکیوں کی شکست کے ساتھ بہت سے لوگ روحوں سے کشف حاصل كرنے كے ذريعہ كے طور پر ناگ چىنى كے استعال كى طرف لوث آئے۔ گذشتہ زمانہ میں کشف انڈین زاہب میں مجھی مشلا کسی اہم موقع کی رسم پر 'بلوغت کے آغاز کی رسم اور شکار یا جنگ سے پہلے لیا جا تا تھا' یا طبیب اپنی زندگی میں کسی نازک موقع پر کشف حاصل کر نا۔ تاہم ' جب ا مرکی انڈین کے لیے بہت کم پچھ باتی رہ کیا تو بہت ہے قبائل نے ابتدائی فاقد کشی اور آزمائٹوں کے بغیر زیادہ باقاعدہ بنیادوں پر کشف کی ضرورت محسوس کی۔ ناگ بھنی بٹن کی تھو ژی ہی مقدار اس کشف کو حاصل کرنے میں مدد دے سکتی تھی۔

1941ء میں مقامی امر کی او کلا ہو ماچرچ (Church of Oklahoma) میں ناگ پھنی متعارف ہوا۔ اس کلیسیانے عیسائیت کے بہت سے اجزاء۔۔۔ جو امر کی انڈین لوگوں کے لیے قابل قبول تھے۔۔۔ اور کشف کو بیجان آور کرنے کے لیے ناگ پھنی کے استعال کو بیجا کیا۔ 1945ء میں یہ گروہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی مقامی امر کی کلیسیا کے طور پر پہچانا جانے لگا اور اعثرین پجاریوں کے ذریعہ او کلا ہو ہا کے قبائل سے امریز و ناکے قبائل سے امریز و ناکے قبائل تک تھیل گیا۔ آج پچھو انڈین قبائل میں ناگ پھنی کے استعمال پر پابندی لگائی گئ ہے' اور نو مغربی ریاستوں نے اس کی اہمیت کے خلاف قوانمین بنائے ہیں۔ آہم' اب مجمی مقامی امریکی کلیسیا کے پچھو فرقوں میں اس کے متوازن استعمال کا اہتمام کیا گیا ہے۔

### موت اور حیات بعد از موت:

ہمیں امر کی انڈین کے موت اور حیات بعد از موت کے بارے میں عقائد کو بیان کرتے ہوئے دوبارہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کیڑالاقسام لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو مختلف ماحول میں رہتے اور کئی ثقافتی نظام رکھتے تھے۔ ہم امر کی انڈین نداہب کی نسبت امر کی انڈین تصور حیات بعد از موت پر زیادہ بات نہیں کر بکتے ۔ یہاں دوبارہ ہم محض عمومی خیال چیش کر بکتے ہیں۔

جیساکہ ہم پہلے ذکر کر بھے ہیں مقامی امر کی مُردوں سے خوفردہ تھے اور ان کا ب صد خیال رکھتے مبادا وہ واپس لوث آئیں اور زندہ لوگوں کی زندگیوں کو تکلیف بہنچائیں۔ امر کی انڈین کے بہت سے تھین فیبوز مُردوں سے سلوک کے متعلق بنائے گئے ہیں۔ یہ بھی محوظ خاطر رہنا چاہیے کہ امر کی انڈین کے مُردوں سے متعلق تمام خوف وشہمات کے باوجود ان میں بذات خود موت کا خوف بہت کم تھا۔ بہلغین المبرین بشریات اور دو سرے سفید فام شاہدوں نے موت کے وقت ان میں ظاہر ہونے والے خوف کی نمایاں کی کو بار ہا محسوس کیاہ۔۔

عمواً امر کی انڈین دو روحوں کے وجود پر یقین کرتے نظر آتے ہیں جن میں سے
کمی کو بھی کمی کحاظ سے غیرفانی نئیں سمجھا جاسکتا۔ ایک روح زندگی یا سانس نئی جس کا
تعلق جہم کے ساتھ ہے۔ جہم کے مرنے یا تباہ ہو جانے کے ساتھ ہی ہیہ روح بھی مر
جاتی۔ دو سری روح کو آزاد روح کہا جاسکتا ہے۔ یہ روح خوابوں میں آوارہ گھومتی یا
بیاری کے دوران جہم کو چھوڑ دیتی۔ موت کے بعد یہ آزاد روح مُردوں کی دنیا کی
طرف چلی جاتی۔ اعلیٰ میں اس اس مُردوں کی دنیا کے بارے میں بہت کم کہا گیا ہے۔
بعض قبائل نے

قبر میں خوراک اور مشروب دفن کرکے ٹمردوں کی دنیا کی طرف سفر کرنے والے متوفیٰ کی مدد کرنے کی کوشش کی۔

بعض او قات کسی جانور کو راہنما کا کردار اوا کرنے کے لیے مارا جاتا' اور دوسرے مواقع پر اس مقصد کے لیے دشمن کو مار دیا جاتا۔ مسی پسی کے تاثیز ایڈین (Natchez Indian) میں جب کوئی بردا سردار مرجاتاتو پیویوں کی ایک بری تعداد' بیچ' دوست اور حیوانات مردہ فخص کی صحت کے لیے قربان کیے جاتے۔

جب آزاد روح مُردوں کی دنیا میں پہنچی تو وہاں ہیشہ کے لیے نہ رہتی۔ شاید عبرانیوں کے تصور شیول (Sheol) یا بونانیوں کے تصور ہیڈز (تحت الثریٰ یا پاتال) کی طرح امریکی انڈین کا عقیدہ تھاکہ روح اس وقت تک مُردوں کی سرزمین میں رہتی ہے جب تک زندہ لوگ اس مخص کو یاد کرتے رہیں۔ جب اس مخص کو جملایا جانے لگے تو آزاد روح بے ہوش ہونے لگتی اور آخر کارغائب ہوجاتی ہے۔

امر کی انڈین نراہب میں پایا جانے والا لافائیت سے قریب ترین عقیدہ کچھ قبائل میں تجیم نو تھا۔ بظاہر کچھ لوگوں کا اعتقاد تھا کہ کوئی قریبی رشتہ دار نئے بچے کی ہیدائش میں دوبارہ ظاہر ہو تا ہے۔ بعض او قات بچے کے چرے کی مماثلت اور اس کے رسی نام کی شافت کے ذرایعہ مُردے کو بچے میں پہچانئے کی کو شش کی جاتی۔ جب بچے کو مُردے کے رشتہ دار کے طور پر شافت کرایا جاتا تو اسے اس رشتہ دار کا نام دے دیا جاتا۔ اس سے انتمائی احرام کا سلوک کیا جاتا جیسا کہ زندہ اؤ چر عمر مُخص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر چہ تجیم نو کا نظریہ چند امر کی انڈ ۔ لز میں بی ملتا ہے مگریہ کسی بھی طرح عالمی میں۔

سفید فاموں اور ان کے ذہب کی آمد ہے مقامی امریکی ثقافتیں اور نداہب کو شدید دباؤ کا مامنا کرتا ہوا۔ مقامی امریکیوں کو عیسائیت کی بہت ہی اقسام میں ہے کسی ایک میں داخل ہونے پر مجبور کیا گیا اور ان پر دباؤ ڈالا جا آک وہ یورپ کی تعلیمی اور ثقافتی اقدار کو تبول کریں۔ بہت ہے مقامی امریکیوں نے اس دباؤ پر احتجاج کیا اور بیسویں صدی کے امریکی معاشرے کے مرکزی بہاؤ میں داخل ہوگئے۔ دو سرول نے بیسویں صدی کے امریکی معاشرے کے لیے یورپی ثقافت اور فدہمی منصوبوں کی صرف

جزئیات کو قبول کیا ہے۔ اس ادغام کی کوشش کی ایک مثال مقامی امریکی کلیسیاء ہے۔۔۔ دو سرے مقامی امریکی ابھی تک اپنی ثقافت سے چیئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے غداہب کو منظم کرلیا ہے۔ مقامی امریکی زندگی میں دوبارہ دلچیسی نے اس تیسرے متبادل کو مضبوط کیا ہے۔

#### مزید مطالہ کے لیے:

- Benedict, Ruth Fulton. The Concept of the Guardian Spirit in North America. Menasha, Wis.: The Collegiate Press, 1923.
- Brown, Dee. Bury My Heart at Wounded Knee. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970.
- 3) Deloria, Vine. God Is Red. New York: Grosset and Dunlap, 1973.
- Underhill, Ruth M. Red Man's Religion. Chicago: The University of Chicago Press, 1956.

000

www.Finis.Sphnat.com

# تيبرا باب

# افريقي ندائب

پچھلے تمیں پرس کے دوران یورپ کا اپنی سابقہ سلطتوں پر کنٹرول فتم ہو چکا ہے اور بہت سے ممالک جو بھی ان سلطتوں کے ارکان تھے' نے اپنی خود مختار سلطتوں کی تشکیل شروع کردی ہے۔ اس سرگری نے وسیع پراعظم افریقہ پر زیادہ جگہ لی ہے۔ آج یہ بنی افریق اقوام نام نماد تیسری دنیا کا واضح اور فعال حصہ بن چکی ہیں۔ ان میں سے بہت می اقوام خام مال پر قابض ہیں جو کہ دنیا کی صنعتی اقوام کے لیے ناگزیر ہے۔ حال اور مستقبل کے سربراہان کو دنیا میں امن اور خوشحالی کے لیے افریقی لوگوں کے ساتھ سیاسی اور کاروباری دونوں کھاظ سے پیش آنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ ساتھ سیاسی اور کاروباری دونوں کھاظ سے پیش آنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔

سیاہ فام افریقہ کے سربراہان کو جاننے کی تنجی اُن کی ثقافت کے بارے میں جانا ہے۔ رسومات اور اقدار کی تغییم میں ایک اہم قدم ند بب کا بنیادی علم ہے۔ جیسا کہ دنیا کے تقریباً ہردو سرے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے 'ند بب افریق ثقافت کا ایک سنگ بنیاد ہے۔ افریقہ کے ندا بب کا بنیادی علم افریقہ کی ثقافتوں ' فاندانی معاملات ' ذمین سے ان کی محبت اور بلاشبہ موت اور حیات بعد از موت کے بارے میں نقطہ نظر سے آگاہ کے۔

غالبًا ایہا کوئی ندہب نہیں جس نے افریقہ کے نداہب کی طرح قاری کے ذہن کو الجھن میں ڈال دیا ہو۔ ان نداہب کے تصورات جیسا کہ فلم اور مشہور ادب میں پیش کے جاتے ہیں 'وہ ساہ فام افریقہ کو ایوس وحثی کے طور پر اور افریقی نداہب کو توہات پرسی کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ لوگوں کی کثیر تعداد افریقی نداہب کو ایک مبلغ کی تصویر کے ساتھ ملاتی ہے جے آدم خوروں کی دیگ میں الجتے اور کھائے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہو۔ یا لوگوں کو الی بہت می حرکی تصاویر یاد ہیں جن میں ایک خوفاک بھیں میں ساح کسی شکار پر جادو کے ذرایعہ لعنت بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ یماں تک کہ قیاما تھیتی ذرائع خون کی قربانی 'طلماتی قوتوں' مو کھی ہوئی کھوپڑیوں اور بچوں کی گرمچھ دیو آؤں کے زرائع خون کی قربانی کے سے لیے کئے ہیں۔ یہ تمام گرئے ہوئے تصورات ہیں جو آدمی سیائی اور تخلیقی تخیل ہے لیے کئے ہیں۔ بلاشبہ انہوں نے بہت سے مغربی لوگوں پر اپنی اثر ات چھوڑے ہیں۔ امریکی انڈین نداہب کی طرح افریقی نداہب کے بارے میں کمل سیائی اس طرح کے مختصر اور عام متن میں بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ موضوع نمایت وسیع ہے۔ در حقیقت "افریقہ میں وسیع بیانے پر مختلف ہیں۔ تاہم' افریقہ کے نداہب کے مخصوص بہلوؤں کے بارے میں عموی حقائی' نظریات اور رواج کو منظرعام پر لایا اور مختلوں کہلوؤں کے بارے میں عموی حقائی' نظریات اور رواج کو منظرعام پر لایا اور کو منظرعام پر لایا اور کو مشہور غلط فیمیوں کو رفع کیا جاسکتا ہے۔

# غيرمقاي افريقي ندا ہب:

اس باب میں مقامی افریقی ندا ہب کے بنیادی نظریات پر زور دیا جائے گا۔ تاہم' ہم متعدد ایسے غیرمقامی ندا ہب کو نظرانداز نہیں کر کتے جنہوں نے ماضی میں براعظم پر وسیع اثرات مرتب کیے اور جو مستقبل میں زیاوہ اثر انداز ہو کتے ہیں۔ آج اوسطاً نصف افریقی آبادی کے بارے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ غیرمقامی ندا ہب سے وابستہ ہیں۔

#### عيسائيت:

 شافت کیا جانے والا حصہ ہو حنا (John) کی انجیل میں سے ہے جو مصر میں پایا گیا۔ اس حصے کو تقریباً 125 میسوی کی تاریخ وی جاتی ہے۔ یہ خیال کرنا مناسب ہے کہ پہلی میسائی مدیوں کے آغاز میں میسائی پادریوں نے سمندر اور خنگی کے ذریعہ شالی افریقہ کی طرف مشرقی تجارتی رائے افتلیار کیے۔

عیدائیت کے افریقہ میں وافل ہونے کی تاریخ سے قطع نظراس نے وہال زرخیر
میدان پایا۔ ابتدائی عیدائیت کے چند عمدہ ترین ذہن اور رہنما ای علاقے سے تعلق
رکھتے تھے۔ آگٹائن 'اور کین' ار یسن 'ایتھاناسیس' ترتولیان اور سائیرین کا تعلق
شالی افریقہ سے تھا۔ سکندریہ جیسی آبادیوں میں پائی جانے والی لاہریویوں'
پیندرسٹیوں اور بھترین عالمانہ روایات نے ابتدائی عیمائی کار میں بست زیادہ حصہ
اللا۔

ساتویں اور آٹھویں صدی میں نیا نہ ب اسلام شالی افریقہ میں پھیلنے لگا اور آخر کار بت سے افریق لوگوں کا نہ بب بن گیا۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد افریق اقوام میں سے صرف ایتھو پا اور نیوبیا اقوام عیسائی رہ محمئیں۔ مصر میں کوپٹس (Copts) نامی عیسائیوں کا ایک اقلیتی گروہ آج بھی باقی ہے۔

پندر موس صدی میں ی کمیں آکر صحارا (Sahara) صحرا کے جنوب میں افریقہ کا کوئی علاقہ عیسائیت پر کھلا۔ اُس زمانہ کے پر تھائی تاجر افریقہ کے مغربی اور مشرقی ساطوں کے ساتھ قست آزمائی کرنے والے ادلین ہور پی باشندے تھے جو اپنے ساتھ اپنا ند ہب اور سبلخین لے کر آئے۔ وہ پورے براعظم میں سے متعدد افریقیوں کو عیسائیت میں واخل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ستر موس صدی سے انبیویں صدی کا عیسائیت میں داخل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ستر موس صدی سے افریقی لوگوں کے عیسائیوں اور کالے افریقی لوگوں کے مامین تعلق خوشگوار نہ تھا۔ انبیویں صدی میں غلاموں کی تجارت کے افتام اور آخرکار نو آبادیاتی سلطنوں کے آبھرنے پر عیسائی مبلغین نے کالے افریقی باشندوں کو اپنے نہ ہب میں داخل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کیں۔ کیونکہ یہ مبلغین غالب اور تعلیم لے بور پی اور امر کی تمذیبوں کے نمائندہ تھے اور وہ اپنے ساتھ جدت طب اور تعلیم لے کو آئے لئڈا وہ بہت سے معاملات میں کامیاب رہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ افریقہ کر آئے لئڈا وہ بہت سے معاملات میں کامیاب رہے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ افریقہ

میں تقریباً 4 کرو ڑ 30 لاکھ کی مجموعی آبادی میں سے آج 10 کرو ڑ 10 لاکھ عیسائی ہیں۔ اِللہ مزید پر آل روایتی کیتمولک اور پروٹسٹنٹ گروہوں کے ساتھ افریقہ میں بہت سے خود مخار عیسائی فرقوں نے ترتی کی۔ بہت سے معاملات میں یہ فرقے عیسائی عقائد اور مغابی افریق نہی نظریات کی آمیزش ہیں۔ دو سری صور توں میں یہ فرقے عیسائی گروہ ہیں جنبوں نے پیٹیمر کی قیادت یا ایک عامل کے بل ہوتے پر ترتی کی۔ افریقہ میں اندازا جم ہزار خود مخار عیسائی گرے طبح ہیں۔ کے

#### اسلام:

عرب کے محرا سے نگلتے ہی اسلام نے ایک ہی صدی کے عرصہ میں پنجبر عالم حضرت محمد مائیں ہے۔ حضرت محمد مائیں ہے ہوئے حضرت محمد مائیں مائیں ہے ہوئی اسلام محرائے محارا تک ہی محدود دکھائی دیتا ہے اور اس نے چھوٹی موثی اسٹناؤں کے ساتھ کئی صدیوں تک جنوب کی طرف قدم نہ اٹھایا۔

گیار هویں اور بار ہویں صدی بیش مسلمان تا جروں نے جنوب بین اسلام بھیانا شروع کیا۔ اُس زمانہ کی کی عظیم افریق کملطنتیں مثلاً گھانا کا اور سو تکھائی کو اسلام بیں داخل کر دیا گیا۔ اگل صدیوں کے دوران کی نشود نما سیاہ فام افریقہ بین جاری رہی۔ تاہم 'یہ بھی غلاموں کی تجارت کی دجہ سے رک گئی 'کیونکہ فلاموں کی تجارت کے بہت ہے ایجنٹ عرب سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ اسلام ایسا نہ بہب ہو اخوت اور اللہ کے سامنے تمام مسلمانوں کی مساوات پر زور دیتا ہے ' الذا مسلمانوں کے لیے مشکل تھا کہ اُن لوگوں کو اپنے نہ بب میں داخل کریں جنہیں بعد میں وہ غلام بنا بھتے تھے۔ انیسویں صدی میں غلاموں کی تجارت ختم ہونے اور آبادیا تی نظام کی سنری سمولیات کے ساتھ مسلمانوں کی تبلیق سرگری کو زیردست ترتی فی۔

بیویں مدی میں اسلام نے کئی وجوہ کی بناء پر سیاہ فام افریقہ میں زبردست پذیرائی حاصل کے اول' اسلام کو تیسری دنیا کی اقوام کے ذہب کے طور پر وسیع

يك

World Almanac of 1977, P 349

پیانے پر شافت کیا گیا اور بہت ہے افریقی باشندوں کو اس میں کشش محسوس ہوئی۔
دوم' دنیا کے دوسرے نداہب کی نسبت اسلام کو مقای افریقی رسوم اور عقائد کے لیے۔
افتیار کرنا آسان لگا۔ اسلام خدائے تعالی کی بات کرتا ہے اور بہت ہے مقامی افریقی
نداہب کے ساتھ یہ نظریہ ملتا ہے۔ آخر میں' اسلام مخصوص حالات میں کیڑالازواجی کی
اجازت دیتا ہے اور یہ بھی افریق زندگی کا ایک با قاعدہ حصہ رہا ہے۔ آج اُندازہ لگایا گیا
ہے کہ افریقہ میں تقریباً 9 کروڑ 90 لاکھ مسلمان ہیں۔

## دىگرنداهب:

عیمائیت اور اسلام افریقہ میں دو سب سے بوے غیر مقای نداہب ہیں الیکن براعظم پر دنیا کے کئی دیگر نداہب ہیں۔ ابزاء بھی نظر آتے ہیں۔ یمودیت کی ایک نمایاں شاخ ایتھو پیا میں فلا ثاس (Falashas) مای لوگوں کے گروہوں میں پائی جاتی ہے۔ فلا ثناس اپنا فجرہ نسب دسویں صدی قبل مسے میں ملکہ شیبا سے ملاتے ہیں۔ وہ یمودیت کی ایک الی صورت پر عمل پیرا ہیں جو خمنہ موی سے متاثر ہے لیکن تالمود سے واقف نظر نمیں آتی۔

افریقہ کے مشرقی ساحل پر ہندوستان کے باشندوں کی آبادی ہے۔ یہاں پندرہ لاکھ ہندو اور بود ھی اور کنفیوش پرستوں کے چھوٹے گروہ آباد ہیں۔ اگر چہ اندازہ ہے کہ ان میں سے چند ہندوستانی نداہب افریقہ کے اسلام کے مخصوص پہلوؤں پر اثر انداز ہوئے لیکن مقامی افریقی باشندوں کے لیے اس میں بہت کم کشش تھی۔ انتخاب کا اصل مسئلہ مقامی افریقی نداہب'عیسایت اور اسلام کے البین نظر آتا ہے۔

### مقامی نداهب:

جب ہم مقامی افریقی ندا ہب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کمی واحد ند ہب' البیات' نظریہ دنیا یا باطنی عقیدے کے متعلق وثوق سے پچھ نہیں کہ سکتے۔ افریقہ ایک براعظم ہے جس نے کئی صدیوں سے لاکھوں لوگوں کی کفالت کی ہے۔ بلاشبہ انسانی ند ہب کی ہر قابل تصور صورت اس براعظم کے لوگوں کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ بد قتمتی سے افریقہ کے بت سے نداہب قبل از خواندگی ادوار میں معرض وجود میں آئے لندا ند بب کا جدید محقق منرور محسوس کرے گاکہ حقیقت کا محض چھوٹا ساحصہ ہی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

افریق ندا بہ کے بارے میں جو بھی معلوم ہے وہ جدید ماہرین بشریات کے ذرائعہ
اکٹھاکیا گیا یا افریق باشندوں نے ماضی سے اسے یاد رکھا۔ مزید برآن افریقہ کے کسی
ایک گروہ کے عقائد اور دساتیر کی دوسرے گروہوں سے مماثلت ضروری نہیں۔
چنانچہ جب ہم ان زاہب میں بنیادی تصورات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا
جاہیے کہ یہ نظریات ہمیشہ عالمگیر طور پر لاگو نہیں ہوتے; عقائد کی بہت می اقسام موجود
ہیں۔

### خدائے تعالی:

ایک عقیدہ دنیا کے بیشتر کشت پرست نداہب میں بار بار مانا ہے کہ تمام مقائی دیو ناؤں سے بالا ایک ہتی خدائے تعالیٰ کی ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا اور پھراس میں کمی بھی شراکت سے دستبردار ہوگیا۔ یہ عقیدہ کچھ افریقی باشندوں میں بھی مانا ہے۔ اگر چہ افریقہ کے بہت سے نداہب اپنے روز مرہ معمولات میں کشرخداؤں کے قائل ہیں' کیکن یہ عقیدہ غالب ہے ہے کہ تمام چھوٹے دیو آؤں' ارواح اور اجداد کے علاوہ ایک خدائے تعالیٰ کاوجود ہے۔ جب اس عقیدہ کاعلم ابتدائی ما ہرین بشریات کو ہوا تو ان میں سے پچھ نے نتیجہ افذکیا کہ افریق در حقیقت واحدانیت کے قائل ہوا کرتے تھے لیکن وہ کشرت پرسی میں جاگر ہے۔ افریقی نداہب پر چند ایک (اگر ہیں تو) متند آراء آج بھی اس صور تحال کی حمایت کرتی ہیں۔

بت سے افریقی نداہب میں خدائے تعالی ایک تخلیقی دیو یا نظر آتا رہاہے جس نے اپنا کام سرانجام دیا اور پھر کمیں دور مقام کی طرف چلاگیا۔ یہ اس وقت یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ دیو تا دنیا اور اس کے روز مرہ معمولات کے ساتھ بہت کم تعلق رکھتی

ا فریقی خدائے تعالی کی ایک مثالی تغنیم اولورن کی یو روبا کہانی ہے ۔ یو روبا مرکزی

مغربی افریقہ کے مقامی لوگ ہیں جس پر اب نائیجریا حکومت کرتا ہے۔ اُن کی اسطورہ میں خدائے تعالیٰ اولورن نے دنیا کی تعلق کا کام اپنے سب سے بڑے بیٹے اوباٹالا (Obatala) کے سپرد کر دیا۔ یہ بیٹا اپنے مقصد کو کھل کرنے میں ناکام ہو گیا لا ڈا اس سے چھوٹے بیٹے اوڈوڈا (Odudua) کی طرف خطل کر دیا گیا لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا۔ لا ڈا اولورن کو بذات خود تخلیق کا کام کھل کرنا پڑا۔ اُس نے تخلیق کے دو سرے اُمور مخلف اوریٹا (Orisha) کے سپرد کیے جنہیں کم درجہ کے دیو تا سمجھا جاتا ہے۔ تخلیق کا کام کھل ہو بچلنے کے بعد اپنی کا کتات پر بہت کم دلچپی اور کنٹرول کے ساتھ اولورن آسانوں کی طرف نکل گیا۔ یو روبا کے کئی ایک دیمات کے پاس مخصوص ادریثا موجود ہے جس نے انہیں مصائب کے وقت بچایا اور ان کی مدد کی 'جبکہ ایساکوئی ریکارڈ موجود نہیں کہ اولورن نے بھی براہ راست مدد کی ہو۔ وہ دنیا کے مسائل سے الگ رہتا ہے۔ اور اوریٹاکو ضرورت کے وقت مداخلت کی اجازت دیتا ہے۔

بالائی زامزیمی کے لوگوں کا ایک قصہ خدائے تعالی کی لانقلقی کو اور بھی واضح طور پر ظاہر کرتا ہے:

ابتداء میں نیامبی نے تمام چیزیں تخلیق کیں۔ اُس نے حیوانات' مجھلیاں' پر ند سے بنائے۔ اُس وقت وہ اپنی ہوی نامی کیل (Nasilele) کے ساتھ ذمین پر رہتا تھا۔ نیامبی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تمام چیزوں سے فقلف تھی۔ اُس کا کا نام کاموٹو (Kamonu) تھا۔ نیامبی جو کچھ کر آ' کاموٹو اس کی نقالی کر آ۔ جب نیامبی جنگل میں کام کر آ تو کامونو بھی جنگل میں کام کر آ تو کامونو بھی جنگل میں کام کر آ تا جب نیامبی لوہے کو بھٹی میں ڈالا' کاموٹو بھی لوہے کو بھٹی میں ڈالا' کاموٹو بھی لوہے کو بھٹی میں ڈالا۔

سپچھ عرصہ کے بعد نیامبی کامونو کے بارے میں خوفزدہ ہونا شروع ہوگیا۔۔

پھرایک روز کامونونے ایک نیزہ بھٹی میں ڈالا اور نر آبو کو ہار ڈالا' اور ہار تا ہی چلاگیا۔ نیامبی اس حرکت پر بہت ناراض ہوا۔ اُس نے کامونو ہے کہا'''اے انسان' تم پرا کام کر رہے ہو۔ بیر تمهارے بھائی ہیں'انہیں مت مارو۔"

نیامبی نے کامونو کو ایک اور سرزمین کی طرف باہر نکال دیا۔ گر پچھ تی دیر کے بعد کامونو واپس لوٹ آیا۔ نیامبی نے اسے ٹھسرنے کی اجازت دے دی اور کاشتکاری کے لیے اسے ایک باغ دیا۔

پرہوں ہواکہ رات کو بھینیں پھرتی ہوئی کامونو کے باغ میں آئیں تو اُس نے انہیں نیزے سے مارا: اُس کے بعد کھے زمین پر گر پڑیں اور اُس نے ایک کو مار ڈالا۔ کچھ دیر کے بعد کامونو کا کتا مرکیا: پھر اُس کا برتن ٹوٹ کیا: اور پھر اُس کا بچہ مرکیا۔ جب کامونو اس واقعہ کے بتانے کے لیے نیامبی کے پاس کیا تو اُس نے اپنے کتے 'برتن اور بچے کو نیامبی کے پاس پایا۔

پھر کامونونے نیامبی ہے کہا: "مجھے دوا دیجئے ٹاکہ میں اپنی چیزوں کو پاس رکھ سکوں۔" لیکن نیامبی نے اُسے دوا دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نیامبی اپنے دو مشیروں سے ملا اور کہا' "ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جبکہ کامونو زیادہ بھتر جانا ہے کہ یماں کونیا راستہ آ ٹاہے؟"

نیامبی نے کامونو کو بھگانے کے لیے کی ذرائع اختیار کیے۔ اُس نے خود کو اور اپنے دربار کو دریا کے پار ایک جزیرے کی طرف خفل کیا لیک بخور کو اور اپنے دربار کو دریا کے پار ایک جزیرے کی طرف خفل کیا لیکن کامونو نے سرکنڈوں کا ایک بیڑا تیار کیا اور اس کی چوٹی پر رہنے کے لیے چلا گیا۔ پھر بھی نیامبی انسان سے نجات حاصل نہ کرسکا۔ کامونو نے اُس تک کینے کے لیے داستہ بنالیا۔ ابی دورانیہ میں انسان کی تعداد بوھ رہی تھی اور زمین پر ہر طرف پھیل رہی تھی۔

آ خر کار نیامی نے پرندوں کو دیو ہا کے قصبے لِنوا کے لیے جگہ کی ا الل میں بھیجا۔ لیکن پرندے جگہ اللش کرنے میں ناکام ہوگئے۔ نیامبی نے غیب دان سے مشورہ مانگا۔ غیب دان نے کما' ''تساری زندگی کا دارومدار کڑی پر ہے۔'' کڑی گئی اور آسان میں نیامبی اور اُس کے ور بار کے لیے اقامت گاہ تلاش کی۔ تب کڑی نے زمین سے آسان تک ایک جالا نیا اور نیامی اُس پہ چڑھ کیا۔ پھر غیب دان نے نیامی کو مشورہ دیا کہ کڑی کی آنکھیں نکال دے باکہ وہ آسان تک چنچنے کار استہ دوبارہ مجمی نہ دیکھ سکے 'نیامی نے ایسای کیا۔

نیامبی کے آسان میں غائب ہو جانے کے بعد کامونو نے پچھ آدمیوں کو اپنے گر دجمع کیااور کہا'" آؤ ہم ایک بلند بُرج تعبیر کریں اور نیامبی تک جا پنچیں ۔" انہوں نے درخت گرائے اور نے پر نئا رکھ کر آسان کی طرف بلند سے بلند تر ہوتے رہے۔ لیکن وزن اس قدر زیادہ تھا کہ میٹار ٹوٹ گیا۔ اس طرح کامونو نیامبی کے گھر بھی نہ پنچ سکا۔

لیکن ہر مج جب سورج نمودار ہوتا' کامونو یہ کہتے ہوئے اس کا استقبال کرتا' "یماں ہے ہاڑا پادشاہ۔ وہ ظاہر ہو چکا ہے۔" اور سب لوگ جوش و خروش سے اور تالیاں بجاتے ہوئے اُس کا استقبال کرتے میں۔ نے چاند کے نکلنے پر لوگ نیامبی کی بیوی ٹای لیل کو پکارتے ہیں۔لہ

اکثر خدائے تعالی معروض عبادت ہے اور پکھ برادریوں کے پاس معبدیں اور پادریوں کو اُس کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ تاہم' بظاہر اکثر افریق خدائے تعالیٰ کو اس قدر بلند' دور اور عظیم گردانتے ہیں تاکہ اُس کی عبادت پر زیادہ توجہ دی جاسکے۔ کم ورجہ کی ارواح اور اجدادی دراصل افریق نداہب میں بہت زیادہ توجہ پاتے ہیں۔

## كمترارواح:

جب ہم خدائے تعالی کے بارے میں بہت سے افریق نداہمب میں پائی جانے والی کمانیوں سے آگر ہوئے ہوئا کے ہت کمانیوں سے آگر ہوئے کے ہت سے دو سرے لوگوں کی ارواح کی کا کات خیال کرتے ہیں۔ ساری زمین 'سندروں اور آسانوں کے بارہے میں اعتبادے کہ وہ روحانی یا

Susan Feldmann, "African Myths and Tales." PP 36-37.

حیوانی توت پر مشمل میں جیسا کہ انسانیت میں ہے۔ یہ قوتیں نفع بخش یا نقصان دہ ہو سکتی میں; انہیں خوشامہ اور قربانی ہے رام کیا جاتا ہے۔ لنذا انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان ارواح ہے آگاہ رہیں اور ان کی خوشنودی چاہیں۔

افریق قوت حیات کو بہاڑوں' جنگلوں' آلاہوں' ندیوں' درختوں اور حیوانوں میں حلاش کرتے ہیں۔ وہ سورج اور چاند میں اس کی موجودگی ہے آگاہ ہیں۔ افریق اسے نہ صرف ان عناصر میں بلکہ طوفانوں' کرج اور چک میں بھی دیکھتے ہیں۔ دراصل کچیے مغربی افریق دیماتوں میں طوفان کے دیو آؤں کی پرستش کے لیے معبد' پادری اور مسلک قائم کیے گئے ہیں۔ زمین کی بھی پرستش کی جاتی ہے' جیسا کہ قدیم یورپ اور تقریباً ہردو سری قدیم فقافت میں ذمین کی دیوی کے طور پر تصویر کشی کی گئی ہے اور پچھ افریق اس کی بوجا کرتے ہیں۔ آشانتی لوگوں میں دھرتی ماں کے لیے باقاعدہ تقاریب افریق ہیں جن میں مندر جہ ذیل سطری پڑھی جاتی ہیں:۔

اے زمین' ابھی جب میں حیات ہوں' تومیں تجھ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں' زمین جو میرے جسم کو وصول کرتی ہے---ہم تجھ سے مخاطبؓ ہیں' اور تو ہماری بات سمجھ لے گی۔لہ

مقای افریق باشدوں میں پانی کو اکثر مقدس عضر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ پانی تمام دنیا میں نہ ہی رسومات میں استعال ہو تا ہے اور کئی بنیادی نداہب میں خصوصاً اہم اور مقدس ہے۔ جب کسی مخص کی زندگی کا انحصار بارش برہے 'دریاؤں اور ندیوں پر ہو تا ہے یا جب پانی بذات خود زندگی کا حال خلاج ہو تا ہے تو اس کی ندہی ایمیت بڑھ جاتی ہے۔ جب افریق لوگ کسی اہم ندہی رسم میں پانی استعال کرتے ہیں' مثلاً نومولود نیچ کے ضلانا' تو پانی لاز آکسی تازہ پانی کے وسیلہ سے آنا چاہیے (مثلاً چشمہ سے یا دریا سے) اور اسے آبالا نمیں جانا چاہتے کیونکہ اس طرح اس میں موجود روح یا قوت ختم ہو

جائے گی۔ پورے افریقہ میں' دریا' جھیلیں' چشے اور سمندر اپنے اندر موجود روحانی توقوں کی وجہ سے قابل احرّام سمجھے جاتے ہیں۔ کیونکہ ناکوں کا تعلق اکثریانی کے اجسام سے ہوتا ہے' اس لیے انہیں بھی پُر جلال سمجھا جاتا ہے ادر مہمی مجمی ان کی پوجا کے لیے مسالک تفکیل پذیر ہوگئے۔

اگرچہ فطرت کے دیو آ اور کا کات کی کمتر ارداح شاذ و نادر ہی افریق عبادت کا بنیادی پہلو ہیں الکین انہیں تشلیم کیا جا آ ہے ادر انہیں تکریم دی جاتی ہے۔ عبادت قائم شدہ مسالک سے قطعی مختلف ہو سکتی ہے۔ عبادت یا پوجا معبدوں پر دہتوں اور رسومات کی اوائیگی پر مشمل قائم شدہ مسالک سے لے کرعام اقسام کی پوجا تک مختلف ہو سکتی ہے۔ شاید سادہ نذر و نیاز ان کمترا رواح کی عبادت کی عام ترین صورت ہے۔ رووں کو تشلیم کرنے کا خواہش مند افریق زمین پر تھوڑی می شراب آ ب جویا دودھ وال کریا ہر کھانے کے موقع پر ان دیو آئوں کو تھوڑا ساکھانا نذر کر کے بھی کام چلا سکتا وال کریا ہر کھانے کے موقع پر ان دیو آئوں کو تھوڑا ساکھانا نذر کر کے بھی کام چلا سکتا

### اجداد پرستی:

افریق نداہب میں سب سے زیادہ عام طور پر تسلیم کی جانے وال روحانی تو تیں متونی اجداد ہیں۔ چین اور جاپان کے سوا غالباد نیا کے کسی دو سرے حصہ میں مرحوم کے لیے اس قدر عظیم احرام کا جذبہ نہیں پایا جاتا۔ افریقی یقین رکھتے ہیں کہ خاندان کے مرحوم افراد عالم ارواح میں زندہ ہیں اور ابھی تک زندہ لوگوں کی زندگیوں میں دلجیں قائم رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں "شمادت کا ایک بہت بڑا بادل" سمجھا جاتا ہے جو زندگی کے معمولات کو دیکھتا ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مردہ لوگوں کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ حیات لوگوں کے کاموں میں مداخلت کے قابل ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ایک خض 'خاندان یا بوری قوم کی مدد کر سے ہیں۔ للذا عمواً جگ سے قبل' کاشکاری کے موسم سے پہلے 'یا جب کی پیدائش سے پہلے اجداد سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ بچھ علاقوں میں کاشکاری کے موسم سے پہلے 'یا جب کی پیدائش سے پہلے اجداد سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ بچھ علاقوں میں کاشت کا پہلا کھل اجداد کے حضور قربان کرنے سے پہلے کوئی نہیں کھا سکتا ہے۔

اجداد کی فتصان پنچانے کی صلاحیت ہی افریقہ میں اجداد پر تی کو زبردست قوت بناتی ہے۔ افریقی باشندوں کا کسی بھی دیو تا کے لیے خوف اُس خوف کے مقابلہ میں کوئی ابھیت نہیں رکھتا جو افریقی اپنے اجداد کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ اپنے اجداد کی طرف بھین کے لوگوں کا رویہ ایسا ہے جے معزز اور قابل احرام بیان کیا جاتا جا ہیے۔ گر افریقی باشندوں کے اپنے اجداد کی طرف رویہ کو محس پر جلال اور پُر خوف ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اجداد کو متلون مزاج اور ناقابل پیش گوئی سمجھا جاتا ہے۔ تمام تر عقید توں اور احرام کے باوجود اجداد کسی مخص یا ایک پورے گروہ کے خلاف ہو سکتے ہیں اور احرام کے باوجود اجداد کسی مخص یا ایک پورے گروہ کے خلاف ہو سکتے ہیں اور اختائی جاتی کا باعث ہونے پر اختائی جاتی کا باعث ہونے پر اجداد کو قط سال سیابوں اور زلزلوں کا باعث ہونے پر سیمن کیا جاتا ہے۔ انہیں بہت می بار یوں اور یہاں تک کہ موت کا ذمہ دار ٹھرایا جاتا ہے۔ کسی افریق جو ژے پر جو ہولناک ترین ید قسمتی ہو سکتی ہے وہ سے اولادی ہے اور یہ لعنت عمواً ناراض اجداد کے قرکی و جسمتے ہوتی ہے۔

اجداد کے انتہائی خوف کی وجہ ہے ' جو کہ افریق شعور کا حصہ ہے ' تسلیم شدہ دیو آؤں کی نمیں بلکہ اجداد کی روحیں ہی لوگوں کی ساجی اور اخلاقی اقدار کو تقویت دیتی ہیں۔ ظاہر ہے لوگ اجداد کے قمر کی بجائے دیو آگے قمر کو آواز دیتے ہیں۔

اجداد کے لیے اس فکر مندی کی بناء پر افریقی اُن کے لیے گاہے بگاہے قربانیاں اور بندرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اجداد زمین اور اس کی پیداوار پر قابض ہیں۔ لندا اس پیداوار کا ایک لقمہ مجی چکھنے سے پہلے اسے اجداد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کٹائی کے وقت اُن کو شاندار نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ریو زمیں سے جانور پیدا ہوتے تو بچھ کو ضرور ذرج کر دیا جاتا اور مستقبل میں مجمی رحمت جاری رکھنے کا یقین دلانے کے لیے اس کا خون اجداد کے سامنے انڈیل دیا جاتا ہے۔

و لانا فواتنا اجداد کی زندہ لوگوں سکے ساتھ بات چیت پر بھی بقین کیا جا آ ہے۔ اس متم کی بات چیت کی سب سے عام صور توں میں سے ایک خواب دیکھنا ہے۔ بعض او قات خواب میں دیا گیا پیغام براہ راست ہو آ ہے اور اسے وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ووسری صور توں میں پیغام واضح نہیں ہو تا اور خواب دیکھنے والے کو اسے سیجھنے کے لیے غیب وان کی مدد حاصل کرنا پڑتی ہے۔ بعض او قات اجداد زندہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کے لیے زیادہ براہ راست زرائع استعال کرتے ہیں۔ فیلنسی (Tallensi) لوگوں کے باں ایک نوجوان (Pu eng – yii) کی کمائی مشہور ہے جس نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر ایک حریف خاندان میں شمولیت کرئی کو نکہ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ زیادہ دولت کما سکتا ہے۔ اس طرح سے اس نے خود کو اپنے خاندان سے الگ کر لیا اور اپنے اجداد کو ناراض کرنے کا باعث بنا۔ دولت کی تلاش میں پواٹیک پی کو گاڑی کے ایک حادثے میں ٹانگ رکم از خم آیا۔ اس نے حادثے میں ٹانگ رکم از خم آیا۔ اس نے حادثے کا سبب جانے کے لیے غیب دان سے مشورہ لیا۔ غیب دان نے مشورہ لیا۔ غیب دان نے تعالی کہ اس کے اجداد اس سے ناراض تھے اور وہی اس کے زخمی ہونے کا باعث بنے در حقیقت وہ اس کے اجداد اس سے ناراض تھے اور وہی اس کے زخمی ہونے کا باعث بنے دان نے پوائیگ پی کو کما کہ اسے اپنے خاندان اور اجداد کی بلوث بیٹ ناکام ہو گئے۔ غیب دان نے پوائیگ پی کو کما کہ اسے اپنے خاندان اور اجداد کی طرف لوث وزدینا چاہیے۔ بہ قسمت محض طرف لوث جانا اور دو سرے خاندان کے ساتھ تعلق کو تو ژدینا چاہیے۔ بہ قسمت محض نے اپنا اور دو سرے خاندان کے ساتھ تعلق کو تو ژدینا چاہیے۔ بہ قسمت محض نے اپنا اور دو سرے خاندان کی طرف لوث گیا اس نے موت نے اپنے اجداد کی اطاعت تیول کرئی اور اپنے خاندان کی طرف لوث گیا اس نے موت نے نوف سے مناسب قربانیاں پیش کیں اور ممل طور پر ہار مان ئی۔

غیب دان 'جن کا مرحومین سے رابطہ ہو تا ہے 'جی مستقبل کے بارے میں علم مامل کرنے کی جبتی میں ہوتے ہیں۔ مردے نہ صرف سے جانتے ہیں کہ حال میں زندہ لوگوں میں کیا ہو کا۔ ای لیے لوگوں میں کیا ہو رہا ہے ' بلکہ سے بھی جانتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ ای لیے خصوصی مواقع مثلاً جنگ سے پہلے عمواً افریقی نتیج کی پیکھی کی کے لیے کسی طریقہ سے اجداد سے مصورہ کریں گے۔ بہت سے دو سرے ندا بب میں اس عمل سے متوازی مثالیں اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں بیان نہیں کیا جاسکا۔

# <u> ترياني</u>

افریقی نداہب میں الی رسوات کے سلسلے نے ترقی پائی جن کامقصد دیو ہاؤں اور اجداد کو تشکین پہنچانا اور زندگی کی مختلف حالتوں میں مناسب عمل تغیر مہیا کرنا ہے۔ افریقی لوگوں اور عالم ارواح کے در میان بہت ہے مصل کرنے والے نکات پر قربانی کی مختلف اقسام انسان اور عالم اوراح کے در میان راستہ ہموار کرنے یا ذریعہ ابلاغ فراہم

کرنے کی خاطراستعال ہوتی ہیں۔

غالبًا افریقی نداہب میں قربانی کی سب سے عام صور تیں دیو تاؤں اور اجداد کے حضور پیش کیے جانے والے روز مرہ کے نذرانے ہیں۔ دیو تاؤں اور اجداد کی مشابت کے اظہار کے لیے اس دنیا کے لوگ اپنے مشروب کا ایک قطرہ ہما دیتے یا اپنی خوراک کے نوالے اچھال دیتے ہیں۔

زیادہ پیچیدہ مواقع پر جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ ایسے جانوروں مثلاً کے '
پرندے ' بھیروں' بکریوں اور مولیٹی کا خون دیو باؤں کو راضی کرنے یا آزمائش اور مشکل عرصہ میں انکی مدد کو بھینی بنانے کے لیے رسات زمین پر بما دیا جاتا ہے۔ خون کی قربانی عموماً اس وقت دی جاتی ہے جب کوئی گروہ جنگ کی تیاری کر رہا ہویا پھر یہ قط سالی اور بیاری کے وقت میں کی جاتی ہے۔ شکار کے خطرناک کام میں مشغول فخص کی خواہش ہوتی ہے کہ شکار شروع ہونے سے پہلے کسی ایک دیو آگو قربانی پیش کرے۔ خواہش ہوتی ہے کہ شکار شروع ہونے سے پہلے کسی ایک دیو آگو قربانی پیش کرے۔ جدید دور میں یو روبا دیو آئا اوگن 'جے صدیوں سے لوہے کا دیو آسمجھا جاتا ہے' اب گاڑیوں اور ٹرکوں کا دیو آسمجھا جاتا ہے۔ الندا گاڑیوں کو چلانے کے خطرناک کام میں مشغول ڈرائیور اسے کا چیش کریں گے اور اپنی کار کو اس کی علامتوں سے جائیں گے۔ اس کی حفاظت لوہے کی دیگر اشیاء کے لیے بھی حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ قربانی کے اس کی حفاظت لوہے کی دیگر اشیاء کے لیے بھی حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ قربانی کے اس

اوممن سائکل پر سواری کر ناہے' وہ پھاو ژے ہے کاشت کاری کر ناہے' وہ کلیا ژے کے ساتھ در فت گرا تاہے۔

ا بیون کو اس سال اپنے غصے کا نشانہ مت بناؤ اُس کا خیال رکھو۔ وہ اس سال آیا ہے' اُسے اسکلے موسم میں آنے کے قابل بناؤ <sup>لے</sup> افراقتہ کی جانور کی قربانی کے بہت ہے مواقع پر پجاری دیو تا یا اجداد کے ساتھ قربانی کے گوشت میں سے حصہ لیتا ہے۔ قربان گاہ یا زمین پر جانور کا خون بہائے جانے کے بعد اس کا گوشت بھون یا آبال لیا جاتا ہے۔ اس کا ایک حصہ قربان گاہ پر دیو تا کو دے دیا جاتا ہے اور ایک حصہ کو قربانی کرنے والا اور اس مختص کے گھروالے کھا لیتے ہیں۔ اس طریقہ سے زندہ لوگوں اور ارواح کے درمیان اشتراک قائم کیا جاتا ہے: یہ تقریباً عالیکے یقین ہے کہ مل جمل کر کھانا بند صن قائم کرتا ہے۔

ماضی میں بہت کم مواقع پر (مقای افریق فداہب میں) انسانی قربانی مقای افریق فداہب کا حصہ رہی ہے۔ اس پہلوپہ فلموں 'انیسویں صدی کی آدم خوری کی داستانوں اور انسانی کھوپڑیوں کے ذهیروں نے شدت ہے مبالغہ آرائی کی ہے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ ماضی میں افریقیوں نے انسان کی این دیو ہاؤں کے لیے قربانی دی 'گر الیک قربانیاں بہت کم تعین اور صرف نمایت تھین صور تحال میں ہوتی تعین ۔ ایک ایک کو یُو قربانیاں بہت کم تعین اور صرف نمایت تھین صور تحال میں ہوتی تعین ہد تولط بڑا۔ ایک غیب دان محمر تھا کہ ایک خاص دوشیزہ کی قربانی پر ہی بارش ہوگی۔ دوشیزہ کو گاؤں کے فیب دان محمر تھا کہ ایک خاص دوشیزہ کی قربانی پر ہی بارش ہوگی۔ دوشیزہ کو گاؤں کے دسلامیں رکھا گیا جمال وہ رفتہ رفتہ زمین کے اندر اثرتی چلی گئی۔ جب وہ اپنے تاک تک دوسی میں ہوئی ہوگئے۔ گھروالوں نے اس کو نظروں سے او جمل وی اجازی رہے۔ صرف ایک عاش ہی اس کے پیچھے ذمین کے اندر چلا گیا اور اس کی زندگی بچائی۔ آخر کار وہ اسے خلاش کرنے کے قابل وی ایک اور اسے دوبارہ سے پر لے آیا۔

انسانی قربانی کی سب سے عام صورت اس وقت عمل میں آئی جب ایک عظیم بادشاہ مرکیا اور یہ یقین کیا گیا کہ اسے اگلی زندگی میں غلاموں کی ضرورت ہے۔ ایسے وقوں میں مخصوص افراد کو مُردے کی دنیا میں اینے آقا کا ساتھ دینے کے لیے قربان کر دیا جاتا۔ بدیمی طور پر انسانی قربانی صرف نمایت پیچیدہ طالت کے تحت کی جاتی اور اس کا یہ جرگز مقصد نہ ہو تاکہ عالم ارواح سے ربط قائم کیا جائے۔ انسانی شکار کا کوشت

قرمانی کے بعد ہرگزنہ کھایا جاتا۔ مردم خوری کسی بھی صورت میں صرف چند قبائل تک محدود نظر آتی ہے۔

# اہم واقعات کی رسومات

ہردو سرے معاشرے کی طرح طرز زندگی کے پھے مخصوص نکات افریقی ہرادری اور نہ بہت میں رسوات سے شاخت ہوتے ہیں۔ یہ اہم واقعات پیرائش' بلوغت کا آغاز' شادی اور موت ہیں۔ ان معاشروں میں جمال لاد بی اور نہ ہی کے در میان کوئی واضح فرق موجود نہیں اہم رسوات کو عموماً نہ ہی وطا کف اور عمدہ داروں کے ذرایعہ منظم کیا جاتا ہے۔

بہت ہے افریق معاشروں مثلاً آشانتی میں بچوں کی زندگی کے پہلے ہفتے میں انہیں نہ تو کوئی نام دیا جاتا ہے اور نہ کوئی ایمیت کوئکہ شیرخواری میں کثرت اموات کی وجہ سے خاندان کے لیے یہ غیردانشندانہ سمجھا جاتا کہ وہ ایک البی شے سے تعلق وابستہ کرلیں جو بھوت بچے ہو سکتا ہے اور پیارے کے بھیں میں انہیں دھوکا دینے کے لیے آیا ہو۔ اگر بچہ اپنی زندگی کے پہلے ہفتہ میں زندہ رہے تو اسے حقیقی انسانی بچہ سمجھا جاتا ہے

اوراس پر توجہ اور خوثی نجھاور کی جاتی ہے۔اس موقع پر بچے کو نام دیا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں بچے کا مناسب نام فتخب کرنے کے لیے خیب دانی کا لہا عمل کیا جاتا ہے دو سرے لوگ اجداد کے نام بولتے جاتے ہیں' یہاں تک کہ بچہ شافت کی کوئی بھی حرکت یا اشارہ کر دیتا ہے۔اس طرح ہے اجداد کے نام زندہ رکھے جاتے ہیں۔

نام رکھنے کی تقریب عمواً نیجے کو جاند کے سامنے کرنے کے عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ داہوی (Dahomy) کے گو (Gu) لوگ اپنے بچوں کو کئی مرتبہ ہوا میں زی ہے امچھالتے اور انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ جاند کو دیکھیں۔ جنوبی افریقہ کے باسوتو (Basuto) لوگ اپنے بچوں کو جاند کی طرف انھاتے اور کتے ہیں: "وہاں تمارے باپ کی بمن ہے۔ "بعض افریقی لوگ پیدائش کے وقت ہی فقند کردیتے ہیں 'جبکہ اکثریت بلوغت کا انتظار کرتی ہے۔

نوجوان کم سی کے دوران افریق معاشرے میں اپنے کردار کے متعلق ہدایات وصول کرتے ہیں۔ جو نمی وہ بلوغت کو کینچے ہیں 'ہدایات زیادہ شدید ہو جاتی ہیں۔ لاکے اور لاکیوں کے لیے الگ الگ خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان گروہوں میں انہیں بالغ کرداروں کے حوالے ہے ہدایات دی جاتی ہیں جن کی ان ہے وقع کی جاتی ہے اور ابتدائی رسومات کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ لاکوں کے لیے یہ رسومات بید مارنے اور حخت آزائشوں پر مشمل ہو سمتی ہیں باکہ ان کی جرات اور افادیت کا امتحان لیا جاسکے۔ ان رسومات کے دوران وہ قبائلی ند ہب' شکون اور افلاقیات کے بارے میں سکھتے ہیں۔ کچھ قبائل میں لاکیوں کو ایک کمرہ میں بند کردیا جاتا جمال انہیں زیادہ میں سکھتے ہیں۔ کچھ قبائل میں لاکیوں کو ایک کمرہ میں بند کردیا جاتا جمال انہیں زیادہ کول اور لاکیوں دونوں کو جنسی رویے اور امور کے بارے میں خصوصی تربیت دی جاتی۔ بلوغت کی بیہ رسومات اور ہدایات چند دنوں سے کئی سالوں تک کمیں سے بھی جاتی۔ بلوغت کی بیہ رسومات اور ہدایات چند دنوں سے کئی سالوں تک کمیں سے بھی حاصل کی جاسکتے ہیں جس کا انجمار قبیلے پر ہو تا ہے۔ تاہم' موجودہ سالوں میں ان کی حاصل کی جاسکتے ہیں جس کا انجمار قبیلے پر ہو تا ہے۔ تاہم' موجودہ سالوں میں ان کی خالات اور شدت میں کی ہوئی ہے کیونکہ بعض حکوشیں اس کے خلاف ہیں اور دیماتی دندگی کی قوت میں کی ہوئی ہے کیونکہ بعض حکوشیں اس کے خلاف ہیں اور دیماتی دندگی کی قوت میں کی ہوئی ہے۔

لڑکوں کے لیے بلوغت کی رسومات عموماً ختنہ کی رسم میں نمایاں ہوتی ہیں۔کوئی

نیں جان کہ افریق لوگوں میں فتند کی رسم کماں اور کیے شروع ہوئی کین اس پروسیم پیانے پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہیہ رسم فرا کڈ کے بقول براوری کے بیٹے مردوں کی نوجوانوں پر حتی برتری ہو۔ کیونکہ فتنہ کی رسم بے ہوشی کی کوئی دوا دیے بغیرین بلوغت پر اواکی جاتی ہے 'اس لیے عمواً اے جرات کا استحان بھی سجھا جاتا ہے۔ مبتدی ہے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بغیر چکچا ہٹ اور چخ دیکار کے جراحت قبول کرلے گا۔ بعض افریق لوگوں میں ایک فتاب پوش محض ہے جراحت کرتا ہے جو قبیلے کے اجداد کی فائندگی کرتا ہے۔

بعض افریق لوگوں میں ابھی تک عور توں کے ختنہ کا عمل کیا جاتا ہے الکین اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ بعض اوقات سے ختنہ کی رسم بطر بریدگی (Clitoridectomy) ہوتی ہے جبکہ دیگر حالات میں لبی (Labia) کو کاٹ ویا جاتا۔ مُردوں کے ختنہ کی طرح اس عمل کی کوئی واضح وجہ نظر نہیں آتی۔

سن بلوغت کی رسومات اور ہدایت کے بعد نوجوان کو بالغ سمجما جا آ اور اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بالغ زندگی کی زمد داریوں اور عبادات میں شرکت کرے۔ ان بالغ خصوصیات میں سے پہلی شادی ہے۔ افریق قبائلی شادی زیادہ ندہجی نوعیت کی نہیں ہوتی۔ شادی کے موقع پر دوشیزگی کو خصوصاً نوجوان عور توں میں بست زیادہ سراہا جا آ ہے۔ قبائلی رسوم اور اظافیات میں بعد از شادی پاکدامٹی کی بھی بے حد حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ عموماً افریق معاشروں میں کشرالا زواجی 'خصوصاً کشرزنی نظر آتی ہے۔ ور ران حمل اور رضاعت شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے سے دوران حمل اور رضاعت شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے سے دوران حمل اور رضاعت شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے سے مرک ویا جا آ۔ چو نکہ سے عرصہ دویا زیادہ سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے گذا مختلف کھروں میں کئی بیویاں رکھنا خاوند کے لیے دانشندانہ خیال کیا جا تا۔ چھے مثالیس کشرشو ہری کی بھی لمتی ہیں جمال ایک عورت کئی بھا ئیول کی بیوی ہوتی ہے۔

کی دیگر معاشروں کی طرح افریق نہ ہب میں بھی موت پر کئی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ نہ اہب میں موت کی رسومات کا مقصد نئے جنم میں اس نئے مردہ کی روح کو ہر ممکن حد تک پُرسکون بنانا ہے تاکہ وہ زندہ لوگوں میں لوٹ کرنہ آسکے اور نہ انہیں نقصان پنچائے۔ مروہ کو اپنے دیمانوں مگھروں اور خاندانوں میں واپس آنے سے محفوظ ر کھنے کے لیے دفانے کے دوران اور بعد میں کی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ عور تیں اس بات سے خوفزدہ ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر کا ٹھوت لوٹ آئے گااور ان کو بانجھ کر دے گا۔

افریقہ کی گرم آب و ہوا کی وجہ سے مُردے کو جس قدر جلد ممکن ہو سکے دفن کر دیا جاتا ہے۔ بہت کم موقعوں پر اعلی مرتبت لوگوں مثلاً بادشاہوں کی لاشوں کو حنوط کرنے یا ممی بنانے کی کوششیں ہو کیں۔ ایسی بھی چند مثالیں ہیں جن میں لاشوں کو باقاعدہ ضائع کرنے کے لئے گئڑ محکو کے آگے رکھ دیا جاتا کی تدفین بہت عام دستور تھا۔ اگل دنیا میں زندگی کو زیادہ خوشگوار بنانے کے لئے مُردے کے ساتھ رقم 'اگو تھی' چھلا' ہتھیار اور اوزار بھی دفن کر دیئے جاتے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے 'عظیم بادشاہ کے ساتھ بچھ غلام بھی دفن کر دیئے جاتے آکہ حیات بعد الموت میں اُس کی مدد کرس۔

بعض افراقی معاشروں میں میہ عقیدہ رائج ہے کہ کوئی بیاری 'بدشتی 'نہ کوئی موت ''ام چانک داقع '' بوق ہے ۔ یہ چزیں کسی قتم کے غلط کھیل یا جادد گری کے سبب واقع ہوتی ہیں۔'' ماضی میں بعض او قات مردے کو اجازت دی جاتی کہ وہ اپنی موت کا باعث بنے والی چزک شافت کرے۔ لاش کو عمواً کسی گھریا فرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پایا گیا جو موت کا ذمہ دار تھا۔ بعض او قات خطاوار فریق کے پاس سے گزرتے ہوئے لاش کندھا دینے والوں کی کمرے کر جاتی۔ اس طرح سے طزم محمراے جانے والے فض کو اپنی بے گئے طریقے تلاش کرنا پڑتے۔

افریقی فراہب میں عمویاً موت کے بعد مکافات عمل اور انسان کے عمل کے ساتھ معاد (eschatology) کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ مردہ فحض عالم ارواح کی طرف روانہ ہو جاتا لیکن زندہ لوگوں میں دلچپی اور پُرا ثر کردار کو قائم رکھتا۔ اس کے برخلاف ایک عقیدہ گھانا کے لوڈاگا (Lo Dagaa) لوگوں کا ہے۔ ان کے زہب کے مطابق رخصت ہو جانے والا فرد اجداد کی دنیا کی طرف ایک طویل سرطے کرتا ہے۔ اس دنیا تک گنچنے سے بالکل پہلے ایک دریا آتا ہے۔ وہاں ایک طلح انتظار کرتا ہے جے دریا پار جانے کے لیے رقم اداکرنی پڑتی ہے۔ اگر مرنے والے نے انجی زندگی مزاری ہو تو پار کرنا آسان رقم اداکرنی پڑتی ہے۔ اگر مرنے والے نے انجی زندگی مزاری ہو تو پار کرنا آسان

ہوگا۔ اگر فرو برے کردار کامالک رہا ہو' تو اس مردیا عورت کو تیر کردریا پار کرنا پڑے گا
جس میں تین سال لگ جائیں گے۔ وہ افراد جن کے ذمے لوگوں کا کوئی قرض ہو انہیں
دریا کے کنارے پر انظار کرنا پڑتا ہے' یہاں تک کہ دعوے دار وہاں پنچیں اور ان کا
قرض چکایا جا سکے۔ ایک دفعہ جب مُروہ مُردوں کی سرز مین پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں سزید
آزما تیں اور رکاوٹیں ہوتی ہیں جس میں انسان کی زندگی بھر کے اعمال اہم کردار ادا
کرتے ہیں۔ جنہیں برا ہونے کا الزام وے دیا جاتا ہے وہ اذبت میں جاتا کیے جاتے
ہیں۔ وہ فدائے تعالی ہے سوال کرتے ہیں:

"تونے ہمیں اس تکلیف میں کیوں جھا کیا؟" --- فدا جواب دیتا ہے'اس لیے کہ
"تم لوگوں نے زمین پر گناہ کیے ہیں ۔۔" اور وہ پوچھتے ہیں' ہمیں کس نے پیدا کیا؟ جس
کے جواب میں فدا جواب دیتا ہے' "میں نے حمیس پیدا کیا۔ "اور وہ سوال کرتے ہیں'
"اگر تم نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کیا ہم اپنی پیدائش کے وقت برائی کے بارے میں جائے
تھے یا تونے ہمیں یہ دی ہے؟" فدا جواب دیتا ہے'" یہ میں نے تمہیں بتائی ہے۔" پھر
لوگ فدا ہے پوچھتے ہیں'" تو پھرالیا کیوں ہوا کہ جب تم جائے تھے کہ یہ برائی ہے تو پھر
تونے ہمیں یہ کیوں دی؟" فدا جواب دیتا ہے'" رک جاز' اور چھے سوچنے دو باکہ میں
اس کا جواب طاش کروں۔" کے

## <u>زهبی پیشوا</u>

اگرچہ مقای افریقی نہ ب کا ایک بڑا حصد رسومات پر بنی ہے جنہیں افراد کی
پروہت کی مدد کے بغیریا قاعدگی ہے اداکرتے ہیں 'جیساکہ اجداد کے نذرانے کے طور پر
شراب بہایا جانا۔ نہ ہی عالموں کی ضرورت اتن زیادہ نہیں ہوتی جیساکہ ایسے نداہب
میں ہوتا ہے جو چیدہ نظریات اور رسومات پر انحصار کرتے ہیں۔ افریقی نداہب میں بھی
بھی ایسے پیشوانیس رہے جو خصوصی مواقع اور مقامات کے لیے ضروری ہوں۔
افریقی نداہب میں عمومانہ ہی پیشوائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آئم' مغربی افریقہ

میں کچھ برادریاں اپنے دیو تاؤں کے لیے معبد اور قربان گاہوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ عبادت گاہ کے بننے پر ندہی پیٹوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ النذا ان علاقوں میں پروہت اور بعض اوقات مونٹ پیٹوا موجود ہوتے ہیں۔ ندہی پیٹوا کو خدمت کی اجازت ملنے سے قبل ایک طویل عرصہ تک تزیتی مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ انہیں اپنے ندہب کی رسومات 'اسطوریات' رقعی اور لیپوزکی تربیت دی جاتی ہے۔

افریقہ میں سب سے زیادہ عام پائے جانے والے ذہبی عالموں میں سے ایک نام نماد ساح ہو تا ہے۔ چو کلہ "ساح" کی اصطلاح اپنے اندر منفی مغموم رکھتی ہے "اس لیے ناموں کا بہترا تقاب " سحر کرنے والا طبیب " بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا پہلے " افریقی نظریع دنیا میں موت اور بیاری کی کوئی فطری وجہ نمیں ہوتی۔ ان بر بختیوں کی بیشہ کوئی روحانی وجہ ہوتی ہے۔ کی فض نے متاثر ، فخص پر لعنت بیبجی ہو یا متاثر ، فخص نے شاید اجدادیا کی دیو تا کو ناراض کیا ہو۔ قدایہ ساحر کا کام ہے کہ وہ بیاری کی وجہ حال کرے اور اُس کے علاج کے لیے نیخہ تجویز کرے۔ ساحر لعنت کی بیاری کی وجہ حال کرے گا۔ ایک نوعیت اور ذمہ دار فخص کی شاخت کے لیے غیب کے علم کو استعال کرے گا۔ ایک دفعہ یہ ہو جائے تو یہ ساحر کا فرض ہے کہ وہ لعنت اور آسیب کو دور کرنے کے لیے سمر دفعہ یہ ہو جائے تو یہ ساحر کا فرض ہے کہ وہ لعنت اور آسیب کو دور کرنے کے لیے سمر اور جلائ سے گھر کو صاف کرنے لیے بلیا جاتا ہے "اس سے پہلے کہ اس کا مالک اس میں رہنے گا۔

یوگڈا کے اکولی (Acholi) باشدوں میں وہ بدرو صیں جو کمی ہمنی کیاری کا سب بنتی ہیں جو کہ (Acholi) باشدوں میں وہ بدرو صیں جو کمی ہمنی کیاری کا سب بنتی ہیں جو ک (Jok) کملاتی ہیں۔ زخم کو مندل کرنے والی اجواکا (Ajwaka) کملاتی ہیں۔ جب اجواکا بیار آدی کے اندر داخل ہوتی ہیں تو وہ موسیقی اور گیت کی مد سے جوک کو مریض کے سرمیں سے اور کھنچنے کی کوشش کر تا ہے۔ جب یہ عمل عمل ہو جاتا ہے تو اجواکا جوک کے ساتھ شریک گفتگو ہوجاتا ہے: "تم کیوں آئے ہو؟" تم کیا جوج ہو؟ تم کیا گیا ہے جو کہ نکال کر جا اور زمین میں دفن کردیتا ہے۔

بلاشبہ ساحر جزوا نہ ہی عال ' نیم حکیم اور جزوا ماہر نفسیات ہو تاہے۔اس طبیب کی مهار تیں انتہائی اہمیت کی حال ہیں اور بعض او قات ان افریقی باشندوں کے ذریعے جدید ہپتالوں میں در آمد کی جاتی ہیں جو تھی چیز کو اتفاق پر نہیں چموڑنا چاہتے۔ جب کوئی جوان فخص معالج کی زندگی افتیار کرنے کا فیصلہ کر تاہے تو اے اس کام میں ملوث متعدد ہنر اور رموز سکھنے کی خاطر کئی برس تک ایک باقاعدہ طبیب کے پاس ابتدائی تربیت حاصل کرنا بزتی ہے۔

متعدد افریق برادر یوں میں معالج غیب دان کے ساتھ قریبی طور پر خسلک ہوتا ہے۔ جادو کو استعال میں لانا اور موجودہ معیبت "گذشتہ اسرار اور آئندہ چیزوں کی وجوہات کی پیش بنی کرنا غیب دان کا کام ہے۔ یہ فض چڑ پلوں اور ساحراؤں کو بھی بھگا سکتا ہے۔ پچھ افریقی برادریوں میں غیب دان بنیادی طور پر وہ محض ہوتا ہے جو تکلیف کی وجوہ کا پند لگاتا ہے " جبکہ دیگر برادریوں میں پریکٹوئی کا و کھیفہ زیادہ اہم ہے۔

ثال مغربی ذید مدید اے لیمو باشندوں کے درمیان افراد کو کسی روح کے زیر اثر ہونے کی حیثیت میں بطور غیب دان متخب کیا جاتا ہے۔ کے اوتک یو مامی روح ان لو کوں کو حلاش کرتی ہے جنہیں اس نے غیب دان بنانا ہو اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ سلے وہ ان افراد کو بیار کرتی ہے۔ پھر دایو مالوگوں پر ظاہر کر ماہے کہ وہ کیا جاہتا ہے۔ اس طرح متن کردہ فخص کو ایک باضابطہ رسم اور تربیت کے ایک طویل عرصہ میں سے مزرنا برتا ہے۔ افریق غیب دانوں کے بتھیار قطعی مخلف ہوتے ہیں۔ عمواً وہ کسی نمونہ کی شکل بتانے کے لیے مغز دار کچل کے ٹھپکنے کو ٹھپٹکتے اور پھراپی مرمنی کاجواب الل ش كرنے كے ليے نمونے كو يزجتے ہيں۔ يو روباك لوكوں ميں غيب وان ايك نمونے میں سے سولہ تھجور کی تھلیوں کو حرکت دیتا ہے۔ اس سے 256 نمونے تیار ہوتے ہیں۔ ہر نمونہ متعدد نظموں کے ساتھ ملایا جاتا ہے جن میں ہرایک سمی ایک پیغام پر معمل موتی ہے۔ حتی کہ ابتدائی غیب دان سے توقع رکمی جاتی ہے کہ اسے کم از کم ہر نمونے کی جار نظمیں زبانی یاد ہوں۔ اس کامطلب ہے کہ ایک فرد کو غیب دان بنے کے لے کم از کم ایک ہزار چوہیں نظمیں یاد کرنا لازی ہیں ' تجربہ کار غیب دان کو اس سے سمیں زیادہ یاد ہوں گی - جب نمونہ سامنے لایا جاتا اور لظم براھی جاتی ہے تو غیب دان وہ نظم منتب کر لے گاجو اس مردیا عورت کے نزدیک زیادہ بامعنی ہوگ۔ لے غیب دانی

African Religions معنف Ray من 106 تا 108

کے ویکر طریعتے پانسہ چینکئے اور پانی کے کثورے میں گھور تاہیں۔ ایک دور میں بہت سے
افریعتی لوگوں میں کسی طزم کی گنگاری یا ہے گنائ کو جاننے کے لیے اُسے آزمائشوں میں
سے گذارا جاتا تھا۔ مشتبہ فرو کو پینے کے لیے زہر آلود مشروب دیا جاتا۔ اگر وہ مخص نہ
مرتا تو اس کی معمومیت ثابت ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں اس کی جگہ پر ندے نے ل
ہے۔ جب زہر سے پر ندہ مرجاتا ہے تو اس کے گرنے کے انداز سے جھوٹ اور بچ کا
اندازہ لگایا جاتا ہے۔

افریقہ کے بہت سے حصوں میں وقا فوقا طنے والا ایک اور ذہی عمد یدار پینبر کے بینیں کا جاتا ہے بینے وہ خدا کے الفاظ ہوتا ہو۔ جب کوئی ساسی فیب و فراز ہو تا ہے یا کوئی ناگزیر ذہبی احیائے نو کا وقت ہو تا ہے تو عیسائی رہنما اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خدا کے اپنیری کے لیا الفاظ کا اعلان کرتے ہیں۔ انسویں صدی کے آخر میں کی ایسے پیغیر سے جنہوں نے افریق لوگوں کی عرب غلام تجارت اور یورٹی نو آبادی کی کو ششوں کے خلاف قیادت کی۔ ان میں سے ایک دگذذبیگ نامی محض تھا جو آسانی دیو تا ڈینگ کور کے نام پر لیے والے اور جنوبی سوڈان کے ٹوایر لوگوں میں سے ابحرا۔ افریقہ میں پنیبرانہ پولئے والے اور جنوبی سوڈان کے ٹوایر لوگوں میں سے ابحرا۔ افریقہ میں پنیبرانہ خضیت اور پیغام کی طاقت سے معتریت حاصل کی۔ المذا انہوں نے شاؤ ونادر ہی ایے جانشین چھو ڈے۔

افریقہ میں نمایت پائیدار ندہبی شخصیات میں سے ایک سردار بادشاہ ہے۔ آگر چہ افریقہ میں کچھ معاشرے فرماں رواؤں کے بغیر ہیں لیکن جن کے پاس بادشاہ اور ملکہ موجود ہیں وہ انہیں بڑے تزک و احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان حکمرانوں کو اجداد کی دنیا سے قبائلی رابطہ سمجھا اور قبیلے کی زندہ علامت کے طور پر محترم جانا جا آ ہے۔ اس وجہ سے وہ متعدد فیبوز کا معروض ہیں۔ کچھ معاشروں میں انہیں اس قدر مقدس خیال کیا جا آ ہے کہ عام لوگ ان کے چروں پر بھی نظر نہیں ڈالتے۔ دیگر معاشروں میں ایسا کھانا کھنے کو بیٹین موت سمجھا جا آ ہے جو کسی حکمران کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ پچھ لوگ مثلاً بانتو واقعی اپنے حکمرانوں کو مجسم دیو آ سمجھتے ہیں۔

چو نکہ محکران برادری کی نمائندگی کرتے ہیں اس لیے ان کی صحت ہرونت اچھی

ہونا ضروری ہے۔ بہار حکران کا مطلب بہار زمین ہے ' چنانچہ حکران کی کمی بھی بہاری ہے فور آ نیٹنا ضروری ہے۔ بچھ معاشروں میں حکرانوں سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جب وہ بہار ہوں یا برحایا انہیں کرور کرنا شروع کردے تو وہ اپنی زندگیاں خود ختم کر لیں۔ جنوبی افریقہ کے لوویڈ ولوگوں کی ملکہ ہروقت اپنے ساتھ زہر رکھتی ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ دیگر ذرائع سے مرنے کی بجائے اسے استعال کرے گی۔ دیگر علاقوں اور دیگر ادرار میں ایسی کمانیاں موجود رہی ہیں جن میں بنایا گیا کہ لوگ کمی بو ڑھے یا عاقواں بادشاہ کو خود ہی مار دیتا ضروری سیجھتے تھے۔ بچھ صورتوں میں چند روز تک حکومت بادشاہ کو خود ہی مار دیتا ضروری سیجھتے تھے۔ بچھ صورتوں میں چند روز تک حکومت کرنے کے لیے متبادل بادشاہ چنا جاتا اور پھر اصل بادشاہ چننے پر اسے رسی طور پر قتل کردیا جاتا۔

ا کیک دفعہ حکمران مرجائے تو اس کی موت عموماً مخفی رکھی جاتی ہے تا آنکہ ایک جانشین چن کر تخت پر بٹھا دیا جائے۔ یقین کیا جا تا ہے کہ سابق باد شاہ یا ملکہ کمل طور پر دیو تابن جاتے ہیں کیونکہ وہ اجداد کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔

# افريقي نداهب كامتنقبل

آج دیسی افریقی نداہب نہ صرف اسلام اور عیسائیت کی تبلیغی کو ششوں بلکہ افریقہ کی شہری توسیع اور صنعتکاری کے باعث بھی زبردست دباؤ میں ہیں 'کیونکہ دی زندگی اور رسوم کمزور پڑ رہی ہیں۔ بایں ہمہ ان نداہب میں زندگی کے آثار بدستور موجود ہیں اور ایسے افریقی پائے جاتے ہیں جو اجدادکی روش کو جدید دنیاکی نبح پر ترجع دیتے ہیں۔

#### مزید مطالہ کے لیے:

- Courlander, Harold, Tales of Yoruba Gods and Heroes. Greenwich, Conn.: Fawcett Publications, 1973.
- Idowu, E. Bolaji. African Traditional Religion. Maryknoll, N. Y.: Orbis Books, 1973.

- King, Noel Q. Christian and Muslim in Africa. New York: Harper and Row, 1971.
- 4) King, Noel Q. Religions of Africa. New York: Harper and Row, 1970.
- Parrinder, Geoffrey. African Traditional Religion. London: Hutchinson House, 1954.
- 6) Ray, Benjamin C. African Religions: Symbol, Ritual and Community. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice—Hall, 1976.

.0 0 0

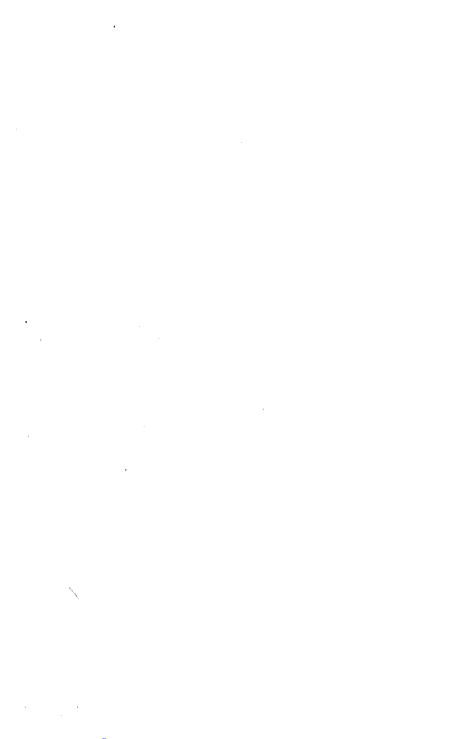

#### دوسراحصه

# مشرق وسطلى

نیسویں صدی میں عیسائیت اور اسلام دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب سے نیادہ پیروکار رکھتے ہیں جو دنیاکی کل آبادی کے نصف سے نیادہ ہیں۔ اقدار پر ان کے اثرات اور انسانیت کا درس ان کا عظیم کارنامہ ہے اور انکا بنیادی علم ضروری ہے۔ یہ دونوں عظیم تبلیغی مذاہب قدیم مشرق وسطی سے اُبھرے جباں پہلے ذرتشت مت اور یہودیت پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں مذاہب سے عیسائیت اور اسلام نے نظریہ دنیا' افلاقیات اور خصوصا عالمی تاریخ کے نظریات اخذ کئے جو تخلیق سے شروع ہوتے اور ایک غیبی انصاف کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ لہذا ان چاروں مذاہب کا مطالعہ کرہ ارض کے لوگوں کے ماضی اور مستقبل سے حقیقی طور پر آگاہ ہونے کے خواہش مندطالب علم کے لئے ضروری ہے۔

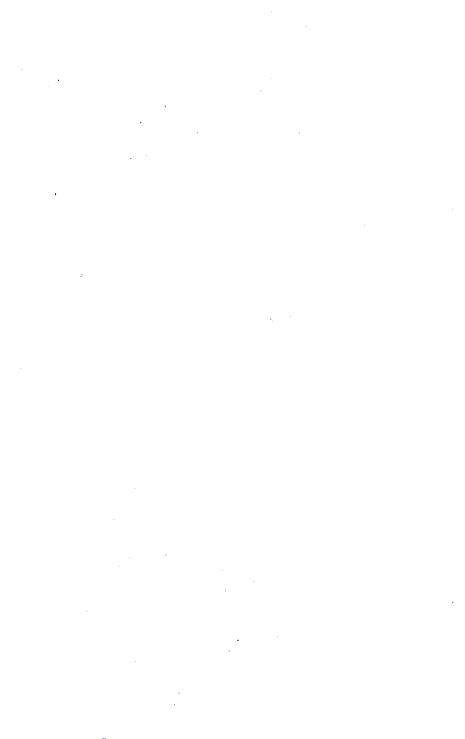

# چوتھا باب

# زرتشت مت

اے راسبازوا اپنا نزکیہ کرو۔ دنیا میں پسنے والا ہر انسان پاکیزگی حاصل کرسکتا ہے خصوصاً جب وہ اچھے خیالات' الفاظ اور اعمال کے زریعہ خود کو پاکیزہ کرلے۔ (ویندی داد 9'10)

یہ دنیا کے قدیم ترین زندہ نداہب میں سے ایک ہے، متعقد تاریخ کے مطابق یہ زیادہ سے زیادہ تین ہزار سال پرانا ہے۔ بعد میں آنے والے نداہب عیسائیت اور اسلام کے بر عکس زر تشت مت آج ایک لاکھ پچاس ہزار پیروکاروں کا ایک چھوٹا سا نہ ہب ہے۔ بایں ہمہ دنیا کے نداہب پر کسی بھی مطالعہ میں اسے نظرانداز نہیں کیا جاسکا کیونکہ یہودیت عیسائیت اور اسلام کے فروغ میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ تاریخ عالم کے طالب علم کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ فارس کی عظیم سلطنت کا ندہب تھا بو کسی پورے مشرقی وسطنی پر قابض تھا اور جس نے پانچیں صدی قبل مسے میں یونانی شہری ریاستوں کو فتح کرنے کی کو شش کی۔ فلیفے کے شوقین اس ند ہب کے بانی زر تشت اسی دیچی لیتے ہیں جے فریڈرک نطشے نے اپنی کتاب سے میں مرکزی شخصیت کے میں دیچی لیتے ہیں جے فریڈرک نطشے نے اپنی کتاب سے میں مرکزی شخصیت کے میں دیچی لیتے ہیں جے فریڈرک نطشے نے اپنی کتاب سے میں مرکزی شخصیت کے میں دیچی لیتے ہیں جے فریڈرک نطشے نے اپنی کتاب سے میں مرکزی شخصیت کے میں دیچی لیتے ہیں جے فریڈرک نطشے نے اپنی کتاب سے میں مرکزی شخصیت کے

اس نہ بہ کے بانی کا اصل نام غالبا "زرنشت" ہے۔ اس نام کو مغربی مصنفین نے " "زر آشر" میں لا کھنی صورت دی۔

و کیکئے "Also Sprach Zarathustra" مصنف فریڈرک نطشے ۔

#### طور پر منتب کیا ہے۔

# قبل از زرتشت فارسی ندا<u>ہب</u>

زر شی نداہب کے نقطہ آغاز کا معالمہ انتائی پُراسرار ہے۔ موجود اوبی ذرائع آریخوں اور واقعات سے اختلاف رکھتے ہیں۔ للذا قبل از زر تشت فارسیوں اور ان کے نداہب کے بارے میں ہمارا علم بھی مشتبہ ہے۔ اس دور سے متعلقہ مرکزی اوبی ذرائع گاتھا یا قدیم زر تشت پنجیبر کی باتوں پر مشمل ہیں اور باتی ماندہ تمام مقدس کتابیں انہی پر جنی ہیں۔ بید کتابیں فارسی لوگوں کی بعد کی ندہی عادات کو منی انداز میں پیش کرتی ہیں اور ای وجہ سے اصل حقیقت تک رسائی مشکل ہے۔

اس خطہ ارض کے قدیم باشندے' جو بعد میں فارسی بادشاہ ہے' لوگوں کا دہ گروہ تھے جنہیں عموماً آریائی (اعلیٰ انسان) کہا جا تا ہے۔ پچھ آریائی میسو پو ٹیمیا کے مشرقی خطے میں آباد رہے اور میڈو فارس سلطنت کی بنیاد ہے۔ ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے والے باقی تمام آریائی غالبًا ایک جیسے دیو آؤں کی پرستش کرتے تھے۔

گاتھاؤں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آریائی فطرت پرست سے جو کی ایک دیو آؤل کی تعظیم کرتے ہے۔ ان دیو آؤل میں سے بیشتر کا ذکر ہندوستانی ویدک ادب میں بھی کیا گیا ہے۔ انہیں عموا دیو "daevas" کما جاتا تھا اور ان کا تعلق سورج 'چاند' زمین' آگ اور پانی سے تھا۔ دیووں کے اس سلسلہ سے اوپر دیو تائے جنگ اِنتار جیسے بلند تر ویو تا سے 'آشا سچائی اور انسان کا دیو تا اور اوانا آسان کا دیو تا تھا۔ ان سب میں سے مقبول عام اور نمایت اہم دیو تا متحر اتھا' جے مویشیوں کا خالق اور محس' روشنی کا دیو تا اور وفاداری و اطاعت کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ آگر چہ زر تشت نے تمام دیو تاؤں کو ختم کرنے کی کوشش کی محر متحر اکو آریائی لوگوں کے ذہن سے نہ نکال سکا۔ وہ زر شحی روز قیامت میں عادل کے طور پر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے: اُسے ہندوستانی ویدک ادب میں متحر اک طور پر دوبارہ نظام ہوتا ہے: اور رومن سلطنت کے دور میں متحر اکی اسطورہ پر بئی ایک نہ بب روی فوجوں اور تا جروں کے مامین مقبول ہوگیا اور سلطنت کے پچھ حصوں میں عیسائیت سے بخاوت کی۔

مقای فطری دیو آؤں سے اوپر ایک قاور مطلق تھا جے واحد حقیقت کے طور پر شافت کیا جا آ اور جو ابورا مزدا'''دانشمند آقا" کملا آتھا۔ بیشترد گیر بنیادی نداہب کی طرح ایک اعلیٰ دیو آکو وہاں بھی تشلیم کیا جا آگر روز مرہ کی اصل عمادت کا مرکز ہم اہم مقامی دیو آئی ہواکرتے تھے۔

چونکہ زرتشت کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ غانہ بدوش سے قدا وہ خونی قربانے کا ہوں ہوا کہ خونی میں میں ہوا کہ اور ہوا کرتے ہے۔ وہ ہوا کہ استعال کو مقدس جانئے۔ اس کی اصل وجہ واضح نہیں ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بجاری اس کا رس اس کی شعور ربا خویوں کی بناء پر پیتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بجاری اس کا رس اس کی شعور ربا خویوں کی بناء پر پیتے تھے۔ لگنا ہے کہ آگ کی بوجاقد یم آریاؤں کے ذہب کا حصہ ربی ہے۔

مزید برآن قبل از زر مشی آریائی یقین رکھتے تھے کہ جب بھی ندہبی و طائف سپائی پنیبروں یا مصلحین سے مغرف ہوجائیں گے تو اُس وقت ساؤ شائنت (جو برادریوں کو فائدہ پنچائیں) نامی پنیبراور مصلح آئیں گے اور ندہب کی پائیزگ کو بحال کریں گے۔ انہیں یقین تھا کہ زر تشت سے پہلے ساؤ شائنت کا ایک سلسلہ تھا جنہوں نے نہب کی پائیزگ کو بحال کیا۔ بعض لوگ خود زر تشت کو آخری اور عظیم ترین مصلح بجھتے ہیں۔

# زر تشت کے حالات زندگی

بیشتر مخلف ذرائع زرتشت کی زندگی کے بارے میں معلومات مہیا کرتے ہیں۔
گاتھا کیں اس کی زندگی کے بیشتردافعات کو بیان کرتی ہیں۔ مزید برآں بہت می ہو نانی اور
رومن تحریریں ایسی ملی ہیں جو زرتشت کے حالات زندگی میں گری دلچیں ظاہر کرتی
ہیں۔ افلاطون 'پلائی اور بلوٹارک جیسے مصنفین کے پاس زرتشت کے بہت سے حوالہ
جات محفوظ سے کہا جاتا ہے کہ فیشا فورث اُس سے طلا اور بید کہ بعد میں افلاطون نے
زرشتی کا ہنوں کے ساتھ مطالعہ کی غرض سے فارس جانے کی کوشش کی محریونان اور
فارس کے درمیان جنگ شروع ہوجانے کی وجہ سے اُسے روک دیا گیا۔ ان ذرائع کا
بعض حصہ بھینی طور پر فرضی ہے لیکن بعض حصہ اس کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے۔

زرتشت کی تاریخ پیدائش غیر بیتی ہے۔ بیشتر قدیم یو نانی مصنفین اے 1000 اور 600 قرم کے در میان بتاتے ہیں۔ دیگر آسے سکندر سے تقریباً 3 سوسال پہلے کا سیمیتے ہیں۔ اگر چہ اس بارے میں کوئی واضح ریکارؤ موجود نہیں ہے 'البتہ ساقویں صدی قبل مسیح سے بعد کی تاریخ نہ ب کے تاریخی ارتقاء کی روشنی میں ذیادہ متناد نظر آتی ہے۔ چو نکہ سوانحی اعداد وشار ناکافی ہیں اور ان ہیں سے زیادہ تر فرضی ہیں النذا زرتشت کے متعلق اُس کی زندگی کے فاک سے زیادہ جانتا ہت مشکل ہے۔ اُس کا نام زرتشت سیستانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک جنگجو گھرانے میں پیدا ہوا جو قدیم فارس کے زرتشت سیستانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک جنگجو گھرانے میں پیدا ہوا جو قدیم فارس کے شای فاندان سے متا ہے۔ زرتشت کا مطلب "اونوں کا ملک" ہے۔ یہ نام ظاہر کرتا ہے کہ وہ فانہ بدوش گھرانے سے تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے متعلق ہمارے پاس بہت کم علم ہے۔ فرضی روایات بیان کرتی ہیں کہ بدروحوں نے شیرخوار زرتشت کو اپنا زیردست سمجھ کرکئی مرتبہ مارنے کی کوشش کی۔

وہ بدخصلت شیطان چینے چلاتے ہوئے بھاگے; آؤ ہم آری سورا کے سرپر جمع ہوجائیں آکیونکہ وہ مقدس زرتشت پوروشاسپ کے گھریں ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ ہم اسے مارنے کی کیا تدبیر کریں؟ وہ ایک ہتھیار ہے جو وشمنوں پر گرتا ہے....نگ

نچ کی زندگی کو ختم کرنے کی ہر کو شش اُس کی حفاظت کرنے والی قوتوں نے ناکام بنا دی۔ اس کے بچپن کے بارے میں ہم اس سے زیادہ پچھ نہیں جانتے کہ پند رہ برس کی عمر میں اُس نے مقدس ڈور کی کستی (Kusti) پہنی جو اپنے نہ ہب کار کن ہونے کے طور پر اُس کی بلوغت میں واضلے کی علامت تھی۔ اُس کی زندگی پر مبنی اوب ہمیں بتا تا ہے کہ زر تشت کی تین بیویاں اور چھ بچے تھے۔ اُس کے مشاغل 'تربیت یا اس کی زندگی پر ہونے والے اثر ات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔

تمیں برس کی عمر میں زرتشت نے "اہور امزدا" سے الهام پایا۔ اپنی زندگی کے اس نمایت نازک موڑ پر وہ اُن ند ہی سوالات کا جواب تلاش کر رہاتھا جو اُسے تذبذب

من والے ہوئے تھے۔ ایک دریا کے کنارے اُسے فرشتہ ووہومانا (Vohu Mana) نو مرتبہ انسانی بھیں میں نظر آیا۔ اس ملاقات میں فرشتے نے زر تشت کو حقیقی خدا "اہورامزدا" کے بارے میں بتایا اور یہ کہ زر تشت ابورامزدا کا پیغیر بننے والا ہے۔ ایک دس سال میں ذر تشت کو مزید الهام ہوئے۔ ہر مرتبہ ابورامزدا کے بھیج ہوئے فرشتے آئی پر ظاہر ہوئے اور اُس پر مزید سچائی کو عیاں کیا۔ اُس نے ایک دم می اپنی نی وقت آئی پر ظاہر ہوئے اور اُس پر مزید سچائی کو عیاں کیا۔ اُس نے پیغیر کے پیغام کی طرف دی کی تبلیغ محروع کردی محربے سود۔ دس برس سک اس نے پیغیر کے پیغام کی طرف کی نے دجوع نہ کیا۔ لوگوں نے اُس پر لعنت ملامت کی اور بدروحوں نے اس کی تبلیغ کو دوئے کی کو مشش کی۔ آخر کار وہ اپنے کرن میدھیو ماکو اپنے نہ بہ میں شامل کرنے کا کامیاب ہوگیا۔

زرتشت کی زندگی میں اہم موڑ اُس وقت آیا جب اُس نے اور اُس کے کن نے وشتاسپ نامی بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے باکتریا کا سنرا ہتیار کیا۔ زرتشت نے اسے نیا ذہب سکھانے کی کوشش میں اُس کے ساتھ بات چیت کا موقع وُ ہو نڈا گر یہ وونوں کام آسان نہ تھے۔ اگر چہ ان واقعات کی کمانیاں گذئہ ہو گئی ہیں گر یہ بات واضح ہو کہ زرتشت نے گئی سال تک وشتاسپ کے دربار میں قیام کیا۔ اس عرصہ کے دوران بافی پجاریوں نے اُس کے خلاف سازش کی اور اُسے قید کر دیا۔ تاہم اُس نے بادشاہ کو اپنے نئے ذہب میں واخل کرلیا۔ بعض واستانوں کے مطابق یہ کامیابی اُس فوت عاصل ہوئی جب زرتشت نے وشتاسپ کے پندیدہ گھوڑے کے زخم کو ٹھیک کیا۔ کی بھی طرح وشتاسپ اور اس کا پورا دربار اور سلطنت اس پغیم کی پیرو بن گئے۔ آنے والے سالوں میں ذرتشت مت تیزی سے آریائی لوگوں کے قطے میں پھیٹا کے۔ آنے والے سالوں میں ذرتشت مت تیزی سے آریائی لوگوں کے قطے میں پھیٹا چا گیا۔ بعض او قات مقدس جنگوں سے تبدیلی ذہب کی شرح میں اضافہ ہوا۔ تو ران کے ساتھ ایک بینی میں مقدس شعطے کی پوجا کے ساتھ ایک بیایا ور اُسے باری سے سنتر سالہ ہو ڑھے بغیم کو آئش دان میں مقدس شعطے کی پوجا دشن کے ایک سابی نے سنتر سالہ ہو ڑھے بغیم کو آئش دان میں مقدس شعطے کی پوجا دشن کے ایک سابی اور اُسے باردیا۔

# زرتث كى تعليمات

#### خداکی فطرت

جو بچھ زرتشت کی زندگی کے ساتھ ہوا ویباہی اس کی اصل تعلیمات کے ساتھ ہوا; زرائع ناکانی اور غیر معتبر ہیں۔ اس مسلے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ برسوں سے دیگر تعلیمات اور داستانیں اس پغیبر کی حقیق تعلیم میں شامل ہوتی رہی ہیں۔ تاہم ذرتشت کی مرکزی تعلیم واضح دکھائی دیتی ہے: پوری کا ئنات میں صرف ایک حقیقی خدا ہے جس کا نام "اہور امزدا" ہے۔ آسی نے کا ئنات کو پیدا کیا۔

اے مالک الجمعے کے بتا' میں تھے سے سوال کرتا ہوں۔ کس نے زمین کو پھٹلی سے قائم کیا اور آسان کو گرنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ ندیاں اور درخت کس نے خلیا کا جوائل اور بادلوں کو کس نے چلایا ہے؟ اے مزدا' کس نے اچھے خیالات کو پیدا کیا ہے؟

اے خداا میں تھے ہے سوال کرنا ہوں' مجھے حقیقت ہے آشاکر' ناریکی اور روشنی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سونا اور جاگنا کس کی مخلیق میں؟ فرض کی ادائیگی کے لیے عقل مند کو یاد دلانے کے طور پر کس نے میم' دو پیراور شام کو مقرر کیاہے؟'ولیہ

اس تکتے کے زرتشت نے آغاز کیا۔ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے اور وہ دیو آ جن کے لیے جانوروں کی قربانی نذر کی جاتی تھی' ان تمام فطرت کے دیو آؤں (دیو) کو جمو ئے خدا قرار دے دیا گیا۔ اپنے وقت میں زرتشت کی واجدانیت انقلابی ثابت ہوئی۔ اُس سے پہلے چند ایک لوگ خدا کی داحدانیت پریقین رکھتے تھے۔

زر تشت کے نہ ہب میں ایک حقیقی خدا "اہورامزدا" وہی دیو تا تھا جس کی آریائی لوگ صدیوں سے پرستش کر رہے تھے۔ زر تشت نے محض اعلان کیا کہ وہ صرف ایک خدا ہے۔ ابورا کامطلب "آ قایا مالک" ہے اور اس ہستی کی نشاندی کر آہے جس نے

کائنات کو مخلیق کیااور اس پر محران ہے۔

مزدا کا مطلب "مطلق دائش" ہے۔ انذا ابورا مزدا کو عمواً "فدائے علیم و خبیر" یا "دانشور آبقا" کما جا آہے۔ زر آئی محالف اس فدا سے بیں اور نام منسوب کرتے بیں' مثلاً وہ جس سے مراد ماگل جاتی ہے' ربوڑ فراہم کرنے والا' طاقتور' قادر مطلق' تنہیم' رحمت' لازوال' شفادینے والا' فالق وغیرہ۔ ابور امزدا کو نور اور نا قابل احساس فالق اور کا نئات کو مالک سمجما جا آہے۔

زرتشت کی اپنے خدا کی تعنیم میں ابورامزدا خود کو چھ نمائندوں کے ذریعہ انانوں پر منکشف کرتا ہے۔ یہ "امیش سہینتا" ہے جنیں عمواً "مقدس لافانی فرشتے" کہا جاتا ہے۔ مغربی دانشوروں نے ان چھ نمائندوں کو عیسائی نظرید کے فرشتوں یا بعض ٹانوی دیو آؤں کے ساتھ طایا ہے۔ آہم تمثیلی استدلال تعلی نہیں ہے۔ یہ چھ پیکر حقیقا ابورا مزدا کے چھ لافانی فرشتے ہیں۔ چو نکہ لوگ خدا کی فطرت کو موروں طور پر نہیں سمجھ پاتے للذا ابورا مزدا اپنی جامع فطرت کے کمی ایک پہلو کے موروں طور پر ان کے سامنے آتا ہے۔ تمین لافانی ہتیاں ند کر عاموں اور مردانہ خویوں سے مصف ہیں 'جبکہ دیگر تین کے مونث عام ہیں ادروہ زنانہ خویوں کی نمائندہ ہیں۔ اس طرح ابورا مزدا کی بوری فطرت مرداور عورت کا موزوں توازن ہے۔ تمین ندکرلافانی آش ہو ابورا مزدا کی بوری فطرت مرداور عورت کا موزوں توازن ہے۔ تمین ندکرلافانی آش ہو گھروں گئی ہو ہو گئی ہو ہیں۔ اور محت کا ملی ہیں۔ تبیں کہ یہ چھ فرشتے ان اور امیری تت "لافانیت" ہیں۔ رائخ العقیدہ ذر شتی دعاکرتے ہیں کہ یہ چھ فرشتے ان اور امیری تت "لافانیت" ہیں۔ رائخ العقیدہ ذر شتی دعاکرتے ہیں کہ یہ چھ فرشتے ان امیری تت "لافانیت" ہیں۔ رائخ العقیدہ ذر شتی دعاکرتے ہیں کہ یہ چھ فرشتے ان اسامیری سے گھروں میں آئیں اور ان پر جمت کا سامیری ہیں آئیں اور ان پر جمت کا سامیری ہیں۔ گئیں اور ان پر جمت کا سامیری ہیں۔ گیا کہ سے چھ فرشتے ان

زرتشی کتب میں مرف ہالیس فرشتوں کا ذکر ہے اور صرف تین مسلسل توجہ کا مرکز ہیں۔ یہ فرشتے سروش' "انبانیت کا تکسیان"; اس کی بمن اور مونث کردار آثی وگوی "اجمعے اعمال کی جزا دینے والی"; اور متبول عام ستمرا ہیں جو ان سب میں "طاقتور اور سپاہیوں کے لیے مثال ہے۔"

## خدائے شر(اہرمن)

عالباً ذراتشت کا دنیا کے خداہب کے حوالے سے عظیم ترین کارنامہ شرکے مسائل کے میدان میں تھا۔ دنیا کے خداور شرسے بھری ہوئی ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ دنیا کی نیک کو خیر کے خداسے منسوب کر دیا جائے 'لیکن شرکا کون ذمہ دار ہے؟ اگر خالق خدای دنیا کی برائی کا ذمہ داری ہے تو اس کی اچھائی اور انسان کہاں ہے؟ بیشتر خداہب میں تاریجی اور روحوں کی قوتیں موجود ہیں مگر دنیا کے شرکے پیچے کار فرما قوتوں کو عیاں کرنا اور منظم انداز میں بیان کرنا ذر تشت بی کاکام تھا۔

زرتشت مت ثائیت پند (Dualistic) ہے لینی ایبا نہ ہب جو کا کات کے اختیار کے لیے دو اعلیٰ قوتوں کو آپس میں کراتے دیکتا ہے۔ زرتشت مت کی عموی تشریح یوں ہے کہ یہ ایک طرف خدائے شراور اس کے شیافین پر اور دوسری طرف خدائے شراور اس کے شیافین کا فہم رکھتا ہے۔ لیکن اگر زرتشت کی فہم کے مطابق کا کات یہ مقی تو اُسے وحدانیت کی بجائے ثائیت کی تعلیم دینی چاہیے تھی۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ عیسائیت میں اگر چہ شیطان کا تصور ہے تھر یہ بھی کرت پرست نہیں ہے۔ کہ عیسائیت میں اگر چہ شیطان کا تصور ہے تھر یہ بھی کرت پرست نہیں ہے۔ اس کے مطابق ابورامزداسے اخذ کردہ دو ارواح بین ایک سیدینتا مینیو لینی بھلائی کی روح ہے اور دوسری انگرا مینیو بدروح لینی شرکی روح ہے۔ اور دوسری انگرا مینیو بدروح لینی شرکی روح ہے۔ یہ ابتدائے آ فرینش سے اکٹھی ہیں۔

قدیم بنیادی روحیں دو ہیں جو خیالات'الفاظ اور عمل میں اچھی اور بری ہیں۔ عملند انسان ان دونوں میں سے اچھی کو چن لیتا ہے اور پیو قوف اپیانسیں کرتا۔

اور جب بیہ دونوں روحیں آغاز میں انھی ہو ئیں توانہوں نے ہتی اور عدم کو قائم کیا' اور بیر کہ آخر کار جھوٹ کے پیرد کاروں کا انجام بدترین ہوگااور پچ کے پیرد کار بمترین سوچ پائیں گے۔۔یلہ یہ دونوں قوتیں بااعتیار نئیں بلکہ ابورامزدا کے ماتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے وہ آؤ مت کے بن (Yin) اور یانگ (Yang) جیسی ہیں۔ دونوں میں سے ایک بھی دو سری کے اثر سے آزاد نئیں اور دونوں باہم مربوط ہیں۔ درست ترین بات سے ہے کہ ذرتشت مت خیراور شرکی دونوں قوتوں کے ماتھ بدستور واحدانیت پرست ہے کونکہ ابورا مزداان قوتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔

اگر امینیو کو دیگر ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بعض او قات اسے اہر من (Ahriman) اور دیگر موقعوں میں شیطان کما جاتا ہے۔ اُسے بدر دحوں کے ایک گروہ نے گیرر کھا ہے جو انسان کو تحریص دینے اور اذبت پنچانے کے لیے اُس کی اطاعت کرتی ہیں۔ زرتشت مت علم شیاطین کو ترتی دینے والا پہلا نہ بہ ہے۔ قبل از زرتشت آیائی نہ بہ کے تمام دیو اگر امینیو کے گروہ میں بدر وحوں کے طور پر متعارف ہوئے۔ ان بدر وحوں کے طور پر متعارف ہوئے۔ ان بدر وحوں میں سے اکثر سامنے آنے والا اسما 'غیظ و غضب کا بھوت یا دیو ہے۔ اسما اگر امینیو کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جو زمین کو آلودہ کرتا اور اس میں ہاری اور موت پھیلا تا ہے۔

# نوع انسانی کی فطرت

زرتشت نے دنیا میں بھلائی کی قوقوں کو شرکی قوقوں سے زور آزبائی کرتے دیکھا،
اور اُس نے بتایا کہ انسان نے ہرقوت کے ساتھ تعاون کر کے اس جد وجہد میں اپناکروار
اداکیا ہے ۔ زرتشت کے خیال میں مرد وعورت کو خالص اور پاکیزہ حالت میں پیداکیاگیا
ہے اور انہیں خیریا شرکی پیروی کا اختیار ہے ۔ ان کی زندگی اور تقدیر کا انحصار ان کی
آزادانہ رائے پر ہے ۔ اگر وہ شرکی پیروی کرنا چاہیں تو وہ جھوٹ، نفرت، فساد اور ہر
منم کی برائی کے ساتھ سمجھوٹ کرتے ہیں ۔ لیکن وہ ایجے اعمال کو ترجے دے سکتے ہیں جو
دنیا کو فائدہ پنچائیں ۔ کسی ضابطے کا انتخاب کمل طور پر فرد پر مخصر ہے ۔ اس حوالے
سے زرتشت مت نمایاں طور پر دیگر ند اہب سے مختلف ہے ۔ عیسائیت اُس حقیق گناہ کی
بات کرتی ہے جو انسان کے برے اعمال کا باعث بنتا ہے، سوائے اس کے کہ خد اا سے
بات کرتی ہے جو انسان کے برے اعمال کا باعث بنتا ہے، سوائے اس کے کہ خد اا سے
بات کرتی ہے جو انسان کے برے انسان کے برعکس ذرتشت مت نے تعلیم دی کہ

مرد وعورت خیراور شرکے انتخاب میں آزاد ہیں۔

اپنے کانوں سے بلند ترین سچائیوں کو سنوجن کی میں تعلیم دیتا ہوں' اور بصیر ذہنوں کے ساتھ ان کی اہمیت کامخاط اندازہ کرد'

دونوں راہوں میں سے کوئی ایک منتب کرنے سے پہلے۔۔۔ عظیم نیادور شروع ہو جانے سے پہلے

اٹھواور اہورا کے کلام کو پھیلاوگ

خود کو عطا کردہ منطق کے ذریعے انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ سیدھے راتے کا انتخاب کرے اور اس زندگی میں حقیق کاملیت حاصل کرلے۔ اس لیے کثیرالنوع زندگیوں کاتھور' جیسا کہ ہندومت میں ہے' ذرتشت مت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ زمین پر اِس ایک دور حیات میں پرجوش' پُرذوق اور بے لوث روحیں بی کاملیت تک پہنچ کتی ہیں۔ کے

الذا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے نہ بہ سے زیادہ زرتشت مت ہیں اخلاقی ضابطے پر زور دیا جا تا ہے۔ اخلاقی ضابطہ اس لیے ممکن ہے کہ لوگ آزاد ہیں اور سے اہم اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کی حتمی منزل کا تعین کرتا ہے۔

# زرشتى اخلاقیات

چونکہ زر شتی نظریے کا ظامہ یہ ہے کہ لوگ اس زندگی میں خیراور شرکے در میان انتخاب کے لیے آزاد ہیں اور حیات بعد الموت میں اپنے افتیارات کے ذمہ وار موں سے اس لیے زر شتیوں سے ایک طویل اور مفصل ضابطہ اظلاق کی اُمید کی جاتی ہے۔ ورحقیقت میں معالمہ ہے اور زر شتی کانی عرصہ سے قدیم اور جدید دنیا دونوں میں اپنے اعلیٰ اظافیاتی معیار کی وجہ سے بچانے جاتے رہے ہیں۔

زیادہ تر زر مشی اخلاقیات اور عبادت کی بنیادیں زمین 'آگ' پانی اور ہوا کے مقدس عناصر کی تمنیم ہیں۔ ان مقدس عناصر کو تباہ یا آلودہ کرنے والی ہرچیز بُری ہے۔

عاد:30 على عاد:30

م اینا 51:12

لذا زر بیشی دوزخ میں زمین اور پانی کو آلودہ کرنے والوں کو غیر معمولی طور پر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ زر بیشی زندگی میں ان عناصر سے تعلق کا ذکر بار بار ماتا ہے۔

زر تشت مت اچھی سوچ 'اچھے الفاظ اور اچھے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ایک دعا ہے: "جھے نیک خیالات ' نیک الفاظ اور نیک اعمال کرنے کی استقامت وے جو نیک سوچ ' نیک کلام اور نیک عمل پیدا کریں۔" صداقت 'پاکیزگ 'انعماف' معمان نوازی' اطاعت ' تعلیم اور غرباء کی خد مت زر تشت مت کا پیغام ہے۔ قدیم فاری اپنی صداقت کے باعث یو نانی آریخ وانوں کے بال بالخصوص مشہور تھے۔ جدید ہندو ستان میں جمال بیشتر معاصر زر جشتی رہیے ہیں' وہ اپنی زندگی کی پاکیزگ 'ایمانداری اور اپنے بچوں کی بیشتر معاصر زر جسے جانے جاتے ہیں۔

# زر تشتی عبادت

قبل از زرتشت آریائی عبادت مختلف دام آؤل کے لیے کی جانے دالی خونی قربانیوں پر ببنی تھی گر زرتشت نے ان طریقوں کو انقلابی طور پر تبدیل کردیا۔ زرشتی پوجا مرکزی طور پر ابورامزدا کے حضور سیدھے راہتے پر چلنے اور برائی ہے بیخے کی وعادُن پر مشتل ہے۔ حمد حاضر میں مروج بھینٹ کی واحد صورت مقدس شعلوں میں صندل کی لکڑی نذر کرنا ہے جو زرشتی آتش گھروں میں ہروقت جلتی رہتی ہے۔ یہ آگ وہ کو اور وہ باک وہ باری جلاتے ہیں جندیں اس مقصد کے لیے خصوصی تربیت دی گئی ہو اور وہ اپنے چروں پر مائس آلودہ نہ کر سے۔ سال اپنے چروں پر مائس پہنتے ہیں تاکہ مقدس شعلوں کو ان کی سائس آلودہ نہ کر سے۔ سال میں خصوصی مواقع پر زرشتی آگ کے معبد کی زیارت کرتے مندل کے ذھر نذر میں۔

مزید پر آں اس فتم کی عباوت کے ساتھ زندگی کے ہراہم موڑ پر ذر تشتی رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ بچے کی پیدائش پر تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس موقع پر گھر کی چیزوں اور آ ماں کی تعلیم کے بارے میں ذر بشتی صحائف میں نمایت مخاط تعلیم دی گئی ہے۔ موزوں عمر میں (ہندوستان میں سات اور ایران میں دس برس) نوجوان ذر شتی کو ایک مقدس آئیض' (صدری) اور ایک مقدس ڈوری (کستی) بہنا کر اس ند ہب میں شامل کرلیا جاتا ہے۔ عسل کے سوا انہیں باقی تمام عمریہ چیزیں پہننا ہوتی ہیں۔ کستی کو دن میں پانچ مرتبہ عبادت کے طور پر کھولا اور باندھا جاتا ہے۔ یہ مقدس بیلٹ 72 دھاگوں سے بنی ہوتی ہے جو زر حشق صحیفے یا سا کے 72 ابواب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دیگر دھاگے اور ان سے بنی ہوئی چیزیں وفادار زر حشتی کے دیگر پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔۔

بلاشبہ زرتشت مت میں دیگر اہم مواقع مثلاً شادی 'تطبیر کا عرصہ اور پر وہتوں کے استخاب کے موقع پر تقاریب ہوتی ہیں۔ آہم سب سے منفرد رسم موت کے وقت اداکی جاتی ہے۔ اگر کوئی مٹی 'آئی 'پانی اور ہواکو زندگی کے سب سے مقدس عناصر ہجمتا اور یقین رکھتا ہے کہ لاش سب سے زیادہ آلودہ عضر ہے 'تو مردے کو ٹھکانے کیے لگایا جائے؟ جسم کو دفن اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مٹی کو آلودہ کرتی ہے: اسے جلانے سے مقدس آتش آلودہ ہوتی ہے اور سمند رہیں بھیکنے سے پانی آلودہ ہوتی ہے۔ اس مسلے کے زرشتی مل نے ساری دنیا کی توجہ حاصل کی۔

جب کوئی ذر بھی مرتب تولاش کو دھویا جاتب 'ایک صاف سھوا کیڑوں کاجو ڑا اسے پہنایا جاتا ہے اور مرنے والے کی کسی کو جہم کے گرد لیب دیا جاتا ہے۔ اس خاص طمارت کی تقریب کے بعد جہم کولاش اٹھانے والے گرے لے جاتے ہیں۔ اتم کرنے والوں کے ہمراہ جہم کو ایک قطع میں لیجایا جاتا ہے داکھمایا "خامشی کا میتار "کما جاتا ہے۔ یہ اصاطہ امر کی فٹ بال مڈیڈیم جیسا لگتا ہے۔ یہ گول اور آسان سلے کھلا ہوتا ہے۔ داکھماکے اندر کھلے قطعات اور وسط میں ایک خٹک کواں ہوتا ہے۔ جہم کو ایک ہوا ططے میں رکھ کر اس کے کپڑے یا تو آثار دیئے جاتے ہیں یا انہیں پھاڑ دیا جاتا ہی اصاطے میں رکھ کر اس کے کپڑے یا تو آثار دیئے جاتے ہیں یا انہیں پھاڑ دیا جاتا جہم پر جھیٹ پڑتے ہیں اور اس کا گوشت نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس علاقے میں اموات کی شرح زیادہ ہو وہاں عو آگد ھ بھاری تعداد میں داکھماکے قریب جمع رہے ہیں اور تمیں منٹ کے اندر اندر وہ جہم کو بالکل چر پھاڑ دیتے ہیں۔ پچھ عرصے کے بعد ہیں اور تمیں منٹ کے اندر اندر وہ جہم کو بالکل چر پھاڑ دیتے ہیں۔ پچھ عرصے کے بعد جب سورج کی وجہ سے بڈیاں خٹک ہوجاتی ہیں تو انہیں داکھماکے وسطی کنویں میں جب سورج کی وجہ سے وجاتی ہیں تو انہیں داکھماکے وسطی کنویں میں بھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح زر ششی کی لاش کو مٹی 'آگ اور پانی کو آلودہ کے بغیر ختم بھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح زر ششی کی لاش کو مٹی 'آگ اور پانی کو آلودہ کے بغیر ختم

كرديا جاتا ہے۔

شکاری پر ندوں اور در ندوں کے ذریعے مردے کو ٹھکانے لگانے کا اصول قدیم۔ زمانے سے بی ذریشتی زندگی کا حصہ نظر آ باہے۔ ژیند اوستامیں درج ہے: اور دو مضبوط و توانا مرد اپنے کپڑے تبدیل کیے ہوئے مردے کے جم کو چٹان یا پھریا گھرہے اٹھائیں گے اور اُسے الی جگہ پر رکھ دیں گے جمال لاش کھانے والے کتے اور پر ندے بیشہ موجود ہوں۔

مُردَ کو مُعکانے لگاناس وقت مشکل ہو آ ہے جب گردہ چھوٹا ہو اور اموات
اس قدر کم ہوں کہ داکھما کے گردگد موں کی تعداد ناکافی ہو۔ بعض مواقع پر غیرزر شق
اکثریت نے اس عمل کے خلاف احتجاج کیا۔ ایسی صور تحال میں جم کو مختاط انداز میں
دفن کرنے کی اجازت ہے۔ مغرب میں رہنے والے جدید زر مشتوں نے لاش کو
الکیٹرک کے اوون کے ذریعے جلانے کا سوچا ہے آگہ آگ آلودہ ہونے ہے محفوظ
دے۔

آج زرتشت کانه ہب ایران میں معمولی اقلیت (تقریباً 11,000) مندوستان میں بدی اقلیت (تقریباً ایک لاکھ) اور دنیا بحرمیں چند اور اقلیتی گروہوں میں موجود ہے۔

#### مزید مطالہ کے لیے:

- Duchesne-Guillemin, Jacques. Symbols and Values in Zoroastrianism. New York: Harper and Row, 1966.
- Herzfeld, Ernst. Zoroaster and His World. 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1946.
- Masani, Rustom. Zoroastrianism: The Religion of the Good Life. New York: Macmillan, 1968.
- Vermaseren, M. J. Mithras, The Secret God. Translated by Therese. and Vincent Megaw, New York: Barnes and Nation 2001;6:1963.
- Zaehner, R. C. The Dawn and Twilight of Zoroastrianism. New York Putnam, 1961.

# بانجوال باب

#### بهوريت

"مُن اے اسرائیل افداوند ہمارا خداایک ہی خداوند ہے۔ تواپنے سارے دل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خداوند اپنے خداوند اپنے خدا ہے۔ فداوند اپنے خدا ہے۔

یںودیت کے متعلق بحث میں اس کی تعریف بیشہ ایک مسئلہ ری ہے۔ اگر ہم کمی
دو سرے نہ ہب کی طرح یہودیت کی دضاحت کریں تو ہم کمہ سے ہیں کہ ایک یہود ک
دراصل وہ محض ہے جو یہودیت کے نہ ہی عقائد کے خاص فرقے کا پیرد ہو۔ کی کاظ
ہے یہ تعریف موزوں ہو سکتی ہے۔ ایک امر کی مصنف نے اپنی کتاب میں آٹھ مختف
تسم کے لوگوں کی فہرست بیان کی ہے جو امر کی مطاشرے میں خود کھیںود کی کماتے ہیں۔
یہ لوگ بنیاد پرست یہودی سے لے کر ایسے افراد تک ہیں جن کے والدین یا اجداد
یرائش یہودی ہے۔

پید، نیرون کے سے بیان نمیں کیا جاسکتا کو نکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہودی تو کہ ایسے ہیں جو الے سے بیان کرنا مصلحت آمیز سمجھا محرجدید اسرائیل میں یہودی تقریباً ہم نسل کے جسانی خصوصیات کے حال ہیں۔ ہمیں بور پی افریقی اور مشرقی یہودی نظر آتے ہیں۔ یہودی کوئی ہے کہ کسی نے کما ہے '''ایک یہودی کوئی ہیں۔ یہودی کوئی ہے کہ کسی نے کما ہے '''ایک یہودی کوئی

بی فض ہوسکا ہے 'کوئی ہی فض خود کو یہودی کملانا پند کرسکا ہے۔ "ورحقیقت یہودیت کی بالخصوص گزشتہ بہاس سالہ تاریخ اس بیان کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر ہم یہودی کملانے والے تمام لوگوں کے حوالے سے یہودیت کی تعریف نمیں کر بجتے تو ہم اُن لوگوں کی بات کر بجتے ہیں جو خود کو یہودیت کے حوالے سے متعارف کراتے ہیں۔ اگر چہ یہودیوں میں ذہبی رسومات بہت زیادہ مختلف ہیں محرعموا تمام یہودیوں کے درمیان ایک ہمہ گیر خصوصیت ایک خدا پر اعتقاد ہے جو تاریخی واقعات میں کار فرما ہے اور جس نے یہودیوں کو این نمائندے کے طور پر نتخب کرلیا ہے۔ اس بنیادی اصول پر یہودیت قائم ہے۔

# بائبل اجداد

چو تکہ یہودیت کا تعلق تاریخ میں خدا کی فعالیت کے ساتھ ہے ' الذا یہودی عقائد اور و طائف کو تاریخی لحاظ سے بیان کرنا ضروری ہے۔ با بہل کے مطابق خدانے ذمین پر رہنے والے سب لوگوں میں سے صرف ایک مخص اور اس کے خاندان سے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ ابرہام (ابراہیم) سے بیہ خطاب کتاب پیدائش 12 میں مندرج ہے۔ یہ خطاب نوع انبانی کے ساتھ ہوا۔۔۔ آدم اور وا' کین اور ایبل' طوفان نوح' میٹار بائل' وغیرہ۔ ان تاہیوں کی وجہ سے خدا نے صرف ایک قوم بینی آل ابرہام یا ابراہیم سے بات چیت کرنا ختن کیا۔ ابراہیم کو خدا کے ساتھ ایک وعدہ کرا خوان کی تاہم ہوں گے اور اگر انہوں نے معاہدے کی شرائط ساتھ ایک وعدہ کر کا کہا گیا جس میں ابراہیم سے عمد کیا گیا کہ وہ ایک بہت بوی قوم کی پابندی کی تو وہ تمام لوگوں کے مالک ہوں گے ادر اگر انہوں نے معاہدے کی شرائط کی پابندی کی تو وہ تمام لوگوں کے ایک ہوں کے ارد اگر انہوں نے معاہدے کی شرائط اور بچ تے یعتوب (یا اسرائیل) اور بیتوب کے بارہ بیؤں کے ذریعے اس وعدہ میں کامیاب ہوئے۔ ان شخصیات کو یہودی لوگوں کے اجداد کما جاتا ہے کیونکہ یہ قوم کے طبی اسلاف ہیں اور ان کی کمانیاں کتاب پیدائش باب 12 تا 50 میں لمتی ہیں۔ یہ کمانیاں طبی اسلاف ہیں اور ان کی کمانیاں کتاب پیدائش باب 12 تا 50 میں لمتی ہیں۔ یہ کمانیاں کتاب پیدائش باب 12 تا 50 میں لمتی ہیں۔ یہ کمانیاں طبی اسلاف ہیں اور ان کی کمانیاں کتاب پیدائش باب 12 تا 50 میں لمتی ہیں۔ یہ کمانیاں عبداد کیا جو کمی محتقین ان عاد انہ کو کھوں کے ان خواب کے کہو محتقین ان

محضیات کی تاریخی اہمیت'ان کے ناموں اور طرز زندگی پر شبہ کرتے ہیں۔

اگر میودیوں کے اسلاف میں اہراہیم اور اسحاق جیسے لوگ موجود رہے ہیں تو ان کی زندگیوں اور نہ جب کی تو عیت کیا تھی؟ بائیلی بیانات اجداد کو خانہ بدوشوں کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اپنے گلوں کو ایک سے دو سری جگہ لیے پھرتے تھے۔ ابراہیم کو کالدیس کے شہر اُر کا باشدہ بتایا گیا ہے جنہوں نے خدا کے کھنے پر اپنا گھر چھوڑا اور کالدیس کے شہر اُر کا باشدہ بتایا گیا ہے جنہوں نے خدا کے کھنے پر اپنا گھر چھوڑا اور کوسکتا ہے کہ وہ آموریوں کی مغربی طرف سرز مین کنان کی طرف گئے۔ تاریخی کحاظ سے ہوسکتا ہے کہ وہ آموریوں کی ججرتی لہوں میں شامل ہوں جو 2000 تا 1750 ت م کے دوران Fertile Crescent میں جو ت درجوت گئے۔

اگرچہ بائیل اجداد کے ذہبی عقائد اور وظائف کی کوئی مفصل تصویر پیش نہیں کرتی لیکن میائے اُن کی البیات کے متعلق کافی بچھ منکشف کرتے ہیں۔ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے جو اٹلی قستوں کا راہنما تعا۔ سامیوں میں خدا کو "ایل" کے نام سے پکارا جا تا تعا۔ اس خدا کی پستش قربان گاہوں میں سوختنی قربانیوں کے ذریعہ کی جاتی۔ معرت سلیمان " کے عمد (961 تا 922 ق - م) تک اسرائیلی خدا کی عبادت کی عمارت یا معبد میں نہیں کرتے تھے۔ ایرائیم کی کمانی میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق کو خدا کے تھم پر قربان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ شاید اجداد بھی اگلے و تقوں میں انسان کی قربانیاں کرتے ہوں۔

اجداد کے درمیان عبادت میں بنیادی ارواح پرستانہ و طاکف کے اشار ہے بھی طحۃ ہیں۔ ابراہیم نے ابی ملک کے ساتھ ایک وعدہ کیااور معاہرے پر مرشت کرنے کے لیے بیئر شیبا میں ایک منج لگایا (کتاب پیدائش باب 32,33:21) جب اسحاق (اضحاق) بیئر شیبا کے نزدیک کویں کھود رہا تھا تو خدا نے ظاہر ہو کر وعدے کی تو تُن ہو کی (کتاب پیدائش باب 25:26-17)۔ یعقوب پھر پر سورے تھے اور خدا نے اس کے خواب میں آکر اُن سے بات کی اور حمد نامے کی تجدید کی۔ (کتاب پیدائش باب 16:28۔11) خدا کا ظہور 'حمد نامے کی دوبارہ تصدیق اور ارواح پر ستانہ علامتوں مثلاً درختوں 'کنوؤل اور پھروں کے درمیان تعلق ایمیت کے حال ہو بھتے ہیں۔

اجداد پرسی میں بت ابتداء بی سے مرد کے فقنے کارواج تھا۔ فتند کرنا بت قدیم

اور وسیع نہ ہی فعل ہے جس کا آغاز غالبا ابرہام سے نہیں ہوا تھا۔ مزید برآں سبت کی پابندی رواج شاید اجداد پر تی کائی حصد رہی ہو۔ کتاب پیدائش اس رسم کو تخلیق کے دنوں سے طلق ہے جب چو دن کی محنت کے بعد خدا ساتویں روز آرام کرنے لگا۔ (کتاب پیدائش 2:2) اجداد کی کمانیوں میں سبت کے حوالے سے زیادہ وضاحت نہیں ملتی۔

#### "خروج"

اجداد کے نہ ہی وظائف خواہ جو بھی ہوں اور خواہ وہ جن دیو ہاؤں کی عبادت کرتے رہے ہوں 'کتاب پیدائش میں اجداد کی کمانیاں موجود میں جو یہودیت کے سب ہے اہم واقعہ " خروج " کی وجہ ہتاتی ہیں –

کتاب خروج کا آغاز ابرہام کے وار توں "بی اسرائیل" ہے ہو تا ہے جو مصریوں ہے اپنی آزادی کے اس کھیل میں مرکزی شخصیت معرت موی ہیں۔ آزادی کے اس کھیل میں مرکزی شخصیت معرت موی ہیں۔ کی دیگر عظیم شخصیات کی طرح موی شیرخوارگی ہی میں خطرات سے دوجار ہوئے۔ انہیں فرعون کی بیٹی نے بچایا۔ چونکہ موی نام مصری ہے لنذا اس داستان کی کچھ حقیقی نبیادیں ضرور ہوں گی۔

اپ اسرائیلی ورثے کو تتلیم کرنے اور ایک غلام کے دفاع میں ایک مصری کو مارنے کے جرم میں موی کو صحرائے سینا میں بھیج دیا گیا جہاں وہ ایک گذریے کے طور پر چالیس برس رہے۔ اُس صحرا میں ابراہیم کے خدا نے موی سے ایک جھاڑی کے بچھے کلام کیا۔ وہ جھاڑی جل گئی گرختم نہ ہوئی۔ خدا نے بتایا کہ اس کانام بیواہ تھاور اُس نے موی کو تھم دیا کہ اسرائیلیوں کو غلامی سے نجات کے لیے ان کی قیادت کریں۔ موی مصروا پس آئے اور مصربوں پر دس بڑی بلاؤں کے سلطے کے بعد اسرائیلیوں کو نجات مصرمیں جرگھر میں پیدا اسرائیلیوں کو نجات دلانے کے قابل ہو گئے۔ آخری آزائش مصرمی جرگھر میں پیدا ہونے والے پہلے نیچ کی ہلاکت تھی۔ جب اسرائیلی مصرسے بھاگے تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا جو ان کی آزادی کے متعلق اپنا ذہن بدل چکا تھا۔ بحراحرکا پانی بیواہ نے دو

حصوں میں تقتیم کر دیا اور اسرائیلیوں نے خٹک راستہ سے سمندر عبور کرلیا۔ جب مصریوں نے ان کا پیچیا کرنے کی کوشش کی تو پانی دوبارہ اپنی جگہ پر آگیا اور مصری اس میں غرق ہو گئے۔ یبودیوں کے نہ ہمی شوار پیماک کے ساتھ یہ واقعہ بھی یبودی تاریخ کا ایک ایبا حصہ بن گیا جس میں خدانے اپنے منتخب کردہ لوگوں کو بچانے میں ان کی مدد

اگلا اہم واقعہ کوہ سینا پر شریعت کا دیا جانا تھا۔ اسرائیلی بحیرۂ احمر کو عبور کرنے کے بعد کنعان جاتے ہوئے کوہ سینا کے پاس آئے۔اس بہاڑے بیواہ نے مویٰ کے ذریعہ ا سرائیلوں سے خطاب کیا۔ یہودی زندگی کی بنیاد دس قطعی فرامین پر ہے جن کا ذکر خروج (باب17:20-1) میں ملا ہے۔ انہیں اس طرح مخفرا بیان کیا جاسکتا ہے۔ خداوند تیرا خداجو کھیے ملک معرے اور غلای کے گھرے نکال لایا میں ہوں۔

2\_ میرے حضور تو غیرمعبودوں کونہ ماننا۔

3\_ توخداوندا پنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔

4\_ توسبت کارن یاد کرکے یاک مانتا۔

5\_ تواپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔

6 ۔ توخون ریزی نہ کرنا۔

7\_ ټوزنانه کرنا-

8\_ توچوری نه کرنا–

9۔ تواپنے پڑوی کے خلاف جموٹی مواہی نہ دینا۔

10۔ تواپنے پڑوی کے گھر کالالج نہ کرنا۔

بنیادی طور پر بیر فرامین بیواہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اپنی برادری کے ا فراد کے لیے مہذب رویعے پر زور دیتے ہیں۔ کتاب خروج 'احبار اور سمنتی واشٹناء کے بعض حسوں میں منصل ضابطہ قوانین زندگی کے ہرمیدان سے لیے محتے ہیں۔ یہ قوانین موٹ کی ملک بدری کے دوران خدا کی **طرف سے دیئے جانے کے دائی ہیں گ**ر ان میں سے بیشتر صدیوں سے زرغی زندگی میں قائم برادری کی مکای کرتے ہیں۔

جب مجھی ان قوانین کی زمرہ بندی کی گئی تو بائبل کی پہلی پانچ کتابیں (خسہ موٹ)

یمودیت کے لیے بائبل کا واحد سب ہے اہم حصہ بن گئیں۔ صدیوں سے یمودی ای تحریر سے راہنمائی حاصل کرتے آئے ہیں۔ یمی تحریریں بعد میں آنے والی مشد اور المود کے لیے بنیاد بنیں جو یمودیت کے لیے مرکزی حیثیت کا حال بن گئیں۔ اس خوالے سے یمودیت کو شریعت کا فد جب اور یمودیوں کو خداکی شریعت کے فرمانہروار کما جاتا ہے۔

# عبرانى سلاطين كاندهب

اسرائیلیوں کے پہلے ہا رسوخ ہادشاہ ہے۔ ملک کے جنوبی حصے سے تعلق رکھنے والے اسرائیلیوں کے پہلے ہا رسوخ ہادشاہ ہے۔ ملک کے جنوبی حصے سے تعلق رکھنے والے حضرت داؤد کو اپنی قوم کو منظم کرنے کے لیے ایک دارالحکومت اور مسلک کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بروشلم کو منتف کیا اور اسے دارالحکومت بنایا۔ بروشلم کو محض اپنی جائے وقوع 'وفاعی بہاڑوں اور غالبا تاریخ میں ایک مقدس مقام کے حوالے سے ترجیح وی گئے۔ داؤد "اور بعد کے تاریخی واقعات نے مل کران خصوصیات کے باعث بروشلم کو دنیا کا اہم اور متازعہ ترین شربنا دیا۔ داؤد "کی ایک عسکری راہنما اور منتظم کے طور پر مسلومیتوں نے اسرائیل کو قدیم مشرق وسطی کی کافی طاقتور اور دولتند قوم بنے میں مدد کو۔ بائیل ہمیں بتاتی ہے کہ داؤد "نے بروشلم میں یہواہ کے لیے ایک جلیل القدر دی۔ بائیل ہمیں بتاتی ہے کہ داؤد "نے بروشلم میں یہواہ کے لیے ایک جلیل القدر کے بائیل ہمیں بتاتی ہے کہ داؤد "نے بروشلم میں یہواہ کے لیے ایک جلیل القدر کی خواہش کی محرانییں روک دیا گیا۔

#### معبد

معبد تقیر کرنے کی ذمہ داری حضرت داؤد " کے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان " کے کند معوں پر آن پڑی – اپنے والد کی چھوٹری ہوئی جائیداد سے سلیمان " نے اپنے لیے ایک محل اور اپنے خدا کی عبادت کے لیے ایک معبد تقییر کروایا – جرت انگیز طور پر اس معبد کا نقشہ الصور کے معماروں نے بنایا جو کنعانیوں اور فیتیوں کے دیو تا "بالم" کے پجاری ہے – اس معبد کی شکل بالم کے لیے بنائے گئے دیگر کنعانی معبدوں جیسی ہوگی – مقدر معبد میں جگہ دی گئی اور معبد میں پجاریوں کی ایک جماعت بٹھادی گئی اور

یمواہ کی عبادت زیادہ رسمی انداز میں ہونے گئی۔ عبادت کی مرکزی صورت جانوروں کی قربانی بی ربی جس میں جانور کے گوشت کو صحن میں جلایا جاتا۔ معبد میں یمواہ کی عبادت ہوتی اور مقدس طاق کے سامنے رقص بھی کیے جاتے۔ (سمو کیل دوم 14:6)

# پنمبرانه تحریک

مسلک معبد کے ارتفاء کے ساتھ ہی اسرائیل کی عبادت میں ایک اور پہلو متعارف ہوا۔ بالم کی پرستش سمیت دیگر قدیم نداہب پینجبرانہ قیادت کو ترتی دے بچکے سے۔ اپنی ابتدائی صورت میں پینجبروہ ہتیاں تھیں جنہوں نے عبادت کے وجدانی پہلو کو اپنا لیا تھا۔ پروہتوں کے برعکس' جن کے فرائض میں موزوں قربانیوں کی ادائیگی تھی' قدیم نداہب کے پینجبرر قعم کرتے' اپنے فداؤں سے ہمکلام ہونے کے لیے گیت گاتے' لوبان سو تکھتے اور وجدانی حالت پانے کے لیے ریاضت کرتے تاکہ اپنے دیو تاؤں کی آواز من سکیں۔ اسرائیل کے پینجبروں نے شاید اس انداز میں ابتداء کی ہوگی۔ لیک آواز من سکیں۔ اسرائیل کے پینجبروں نے شاید اسی انداز میں ابتداء کی ہوگی۔ کم سمی کبھار وہ دیگر نداہب کے جادوگروں کے فرائض اداکرتے۔ وہ بھار کو شفایاب کرتے' ملمون کرتے' رحمت برساتے' پیروکاروں کے لیے خوراک میا کرتے اور دیگر معبرات دکھاتے۔ کے

آ فرکار اسرائیلی پنیبرانہ تحریک کا ایک حصہ شامی گھرانے سے مسلک ہوگیا۔
دربار کے ساتھ وابستہ ہونے والا پہلا پنیبرناتھن تھاجو داؤو کے دربار میں شامل تھا۔ یہ
ناتھن ہی تھاجس نے داؤد کو اُریا کے قتل اور اس کی بیوی لینے پر مور دالزام ٹھرایا 'گر
ناتھن ہی نے داؤد کی وفات پر سلیمان کو تخت پر بٹھانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔
شاہی گھرانوں یا کم از کم بادشاہ کے دیگر منظور نظر پنیبروں میں ایلیاہ 'سعیاہ اور پر میاہ
شے۔ دیگر پنیبروں نے عوام اور بادشاہت کے در میان اس ظلم کے خلاف تبلیغ کی۔
اس گروہ میں نمایاں عاموس اور میکاہ شے۔ بہت کم پنیبرایسے سے جنہوں نے مشکل

عله بائبل میں اس نمونے پر چلنے والے جس پنیبر کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہیں وہ اپنے ہے۔ دیکھیے سلاطین دوم' 13:23 -1' 21:13

عالات میں تبلیغ کی۔ ان کے شاگر دوں نے ان کی تعلیم کو یاد رکھا اور محفوظ کرلیا اور آخر کاریہ تعلیمات بائبل میں شامل کر دی گئیں۔

آٹھویں صدی قبل مسے کے ساجی اور ساسی نشیب و فراز میں پیغبرانہ تحریک نے چار نمایاں شخصیات --- عاموس' ہو سیع ' سعیاہ اور میکاہ --- پیدا کیں جنہیں ان کی پیش محرکت کی وجہ سے نہیں بلکہ اُس بماوری کے باعث یاد کیا جاتا ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے دور کی معاشرتی ہے انصافیوں کے خلاف احتجاج کیا اور خوبصورت دل موہ لینے والی زبان میں اسرائیلیوں کو اپنے خداکی طرف لوٹ آنے کی نصیحت کی۔

خداونديوں فرما تاہے:

"میں اسرائیل کے قین بلکہ چار گناہوں کے سب سے انہیں بے سزا نہ چھو ژوں گا:

کونکہ انہوں نے جاندی کے لیے صادق کو چ دیا اور مکین کو جو توں کے جو ڑے کی فاطم

وہ مسکینوں کے سرپر کی گر د کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور ملیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ '<sup>ولھ</sup>

بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو;

اور خداوند رب الانواج تمهارے ساتھ رہے گاجیسا کہ تم کتے ہو۔ بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو'

اور پھائك ميں عدالت كو قائم ركھو;

شاید خداوند رب الافواج بی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے ۔ یک

میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالی کو کیو تکر مجدہ

کروں!

کیاسو ختنی قرمانیوں اور یک سالہ چھڑوں کو لے کر اُس کے حضور

ك عاموس 6:2

<sup>9</sup> عاموس 14:5°14:

آؤل؟

کیا خداوند ہزاروں مینڈملوں ہے 'تیل کی دس ہزار نسروں سے خوش ہوگا؟

کیا میں اپنے پہلو شھے کو اپنے مناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطاکے بدلہ میں دے دوں ا

ں ۔ اے انسان اُس نے تھھ پر نیکی طاہر کردی ہے۔ خداوند تھھ ہے اس کے سواکیا چاہتا ہے کہ

تو انساف کرے اور رقم دلی کوعزیر رکھے اور اپنے خدا کے حضور فرو تنی ہے چلے جمل

یہ الفاظ نجومیوں کے نہیں بلکہ پنیبروں کے ہیں جو لوگوں تک خدا کا پیغام پنچاتے تھے۔ قدیم اسرائیل کی پنیبرانہ تحریک ونیا کے کسی بھی نہ مہب کی بنیادی اخلاقی اور اوبی اقدار میں بہذنے نمایاں حصہ دارہے۔

# خروج اوروابسي

922 ق-م میں اسرائیلی قوم دو حصوں میں تشیم ہوگئے۔ ٹالی قوم اسرائیلی اور دونوں میں ہے جوی اور زیادہ تخلیق تھی۔721 ق-م میں آشوریوں کے ہاتھوں اس کی جائی ہوئی اور اسرائیل کے بارہ میں ہے وس قبائل تاریخ سے غائب ہوگئے۔ اس قوم کو بنانے والے لوگوں کو مار دیا گیا یا انہیں غلام بنالیا گیا۔ ان کی قسمت خواہ کچھ بھی ہوئی ہو دہ لوگ بھی دوبارہ اسرائیل کے سرکردہ عوام نہ بن سکے اور دس گمشدہ قبائل کے طور پر مشہور ہوئے۔

جنوبی قوم یموداه کملانے گلی اور باتی دو قبائل پر مشتل تھی۔ یموداه آشوری دور کے سالوں میں سلامت رہی لیکن 586 ق-م میں تو بابلی سلطنت نے انجام کار اسے تباہ کردیا۔ بابلی فتح کے ساتھ برو حکم شرنیت ہوگیا' سلیمان کا معبد مسار کر دیا گیا اور میوداہ کے شریوں کو قل کیایا قیدی بنالیا گیا۔ جب کہ شال قوم کواپی جای کے بعد محض علاقے سے نکلنا پڑا اور میوداہ کی قوم حالت قید میں بھی اپنی شاخت 'رواج اور ند جب کے ساتھ چٹی رہی۔ اس کی قیادت ایک پیفبراور پادری حزقی ایل نے کی۔ حزقی ایل اور دیگر لوگوں نے قید میں میودیوں کی شاخت کو اس طرح تشخص دیا کہ جب 538 ق-م میں فارسیوں نے بالمیوں پر غلبہ پایا تو بہت سے میودی آزاد ہوگئے اور اپنی زرمعبدوں کی تقیرنو کے لیے برو علم واپس لوٹ گئے۔۔

بالمی اسیری کے دوران مخصوص نظریاتی تبدیلیاں یبودیوں پر جرالا گو کردی گئیں۔ پہلے وہ یہواہ کی اپنے مقامی دیو تا کی حیثیت سے عبادت کرتے تھے جے بروشلم کے معبد بیس سرانجام دیا جاتا' اب معبد کو تباہ کردیا گیا اور لوگ اجنبی مقام کی طرف منتشر ہوگئے۔ان کی پریشان حالی کو اُس دور کے ایک نامعلوم شاعرنے یوں بیان کیا:

ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے'

اور مِیون کو یا د کرکے روئے'

وہاں بید کے در ختوں پر اُن کے وسط میں۔

ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔

کیونکہ وہاں ہم کو اسپر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا

اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا'

اور کھا: "مِیون کے گیتوں میں ہے ہم کو کوئی گیت ساؤا"

ېم پرديس ميں

خداوند کاگیت کیے گائیں؟ <sup>کے</sup>

حزقی ایل نے جواب دیا کہ بیواہ متحرک تھااور ہائبل میں بھی اپنے لوگوں کے اتنا عی قریب ہے جتنا رو علم میں تھا۔ لیہ ایک اور پنیبر سعیاہ سکھ نے بیان دیا کہ بیواہ

له زيور 137:4\_1

ع حرق ایل باب۱

سے سعیاہ کے ابواب60-40 کو عوماً چھٹی صدی قبل سیج کے پنیبروں سے منسوب کیا جاتا

صرف اسرائیلیوں کا خدا ہی نہیں بلکہ در حقیقت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے واحد سچا خدا ہے۔ حتیٰ کہ زر حتی سائرس' (فارس کا بادشاہ) بھی بیواہ کا محض ایک پیغام رسال

-4

(میں بی ہوں) جو سائرس کے حق میں کہتا ہوں کہ "وہ میراج واہا ہے اور میری مرضی کے بالکل پوری کرے گا۔" روشلم کی بابت کہتا ہوں کہ "وہ نقمیر کیا جائے گا'" اور بیکل کی بابت کہ "اُس کی بنیاد ڈالی جائے گا۔" <sup>کے</sup> دراصل یہواہ کے منخب کردہ لوگوں کی حیثیت سے یہودیوں کا مقصد دنیا کی تمام اقوام تک اس کا پیغام پنجانا تھا۔

> بلکہ میں تھے کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا میں تاہیں جب بہتر ہے۔

کہ تھے سے میری نجات زمین کے کناروں تک پنچے۔ علقہ نیاں سے یہ مثلم والس آئے زوالے سے بیے زمادہ ملاثر بہودیوں میں ،

بائیل سے رو مثلم واپس آنے والے سب سے ذیادہ بااثر یہودیوں میں سے ایک عزرا تھا (تقریباً 428 ق-م) ۔ وہ ایک بادری تھا جو اپنے ساتھ مقدس صحفے کی ایک جلد ایا اور اُسے تغیر نو پانے والے رو مثلم کے شریوں کے سامنے پڑھا۔اس کتاب کے اصل مواد کاعلم تو نہیں ہے ، مگروہ جو کھ بھی ہو اُس نے لوگوں پر ٹھوس اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے اس کتاب کے قوانین کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کی اور اُسے مثام وقوں کے لیے یہودی نہ صرف اہل شریعت بلکہ فد اسے کلام کے طور پر شریعت کی شکل دیتا شروع کی۔ اُس وقت سے بعد یہ یقین کیا جانے لگا کہ فد اپنجبروں کے ذریعہ نمیں بلکہ اپنی شریعت کے ذریعہ جمکلام ہو تا ہے۔ یہ محض یہواہ کے پیروکاروں کا تی فریعہ بن کیا کہ اس کتاب کی طلوت کریں اور اسے اپنی زندگیوں پر لاگو کریں۔

اله سعياه 44:84

ته سعياه '6:49

#### مذهبي وسنتور

#### (The Synagogue) کنشت

اجتامی عبادت کے لیے معبد عاصل نہ کرسکنے اور روم' ایشنزاور اسکندریہ کے رہنے والے یمودیوں کے لیے خونی قربانیوں کے مناسب نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل سے باہر کے یمودیوں نے کنشت کا اہتمام کیا۔ انگریزی لفظ 'Synagogue' یو نانی لفظ Synagoge سے باخوذ ہے جس کا مطلب ''اجتماع '' ہے۔ کنشت در اصل ایک اجتماع ہی ہے۔ جمال کمیں تو رات کا کوئی نسخہ موجود ہو اور دس بالغ یمودی مرد (تیرہ برس سے زیادہ عمرکے افراد) ہوں وہاں کنشت ممکن ہے۔

کنشت کے ساتھ ہی رہی (rabbi) کی شخصیت سامنے آئی۔ رہی روایتی اعتبار سے کوئی پروہت یا پیٹوا نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے لفظ رہی کامطلب "میرا استاد" ہے۔ مزید برآں کنشت اور رہی کے ساتھ ہی اسرائیل سے باہر کی یبودی براد رہوں نے دگیر نمایاں خصوصیات کو منظم کیا جنہوں نے انہیں اپنے گر در ہنے والوں سے الگ کردیا اور یبودیوں کے طور پر ان کی الگ شخصیت کو ڈھالا۔ یبودیوں نے سبت کے دن کام کرنے سے انگار کرکے خود کو غیریبودیوں سے الگ کرلیا۔

#### رشنه (The Mishnah)

70ء کے بعد کی میودیت کی قیادت کلیلی کی طرف نقل مکانی کرگئے۔ یہاں برسولُ
تک شریعت کے مفہوم پر بحثیں ہوتی رہیں۔ دو سری صدی عیسوی کے دوران
میودیوں کا عظیم ترین سربراہ میوداہ باتای (میوداہ شزادہ) تھا۔ "میودیت کے لیے
میوداہ کاسب سے بواکارنامہ شریعت کے متعلق تمام تغیر کو اکٹھاکرنا تھا جو عزرا کے دور
سے لکھی جاتی رہی تھیں۔ اس تغیر کو چھ جلدوں پر مشتل رسالوں کے ایک سلسلہ میں
جع کیا گیا۔ اس مجوعے کو مشنہ (یاد کرنا یا دہرانا) کہا جاتا تھا اور یہ میودیت کی تاریخ میں
ایک عظیم ادبی سنگ میل بن گیا۔

مِشنہ کے مطالعہ کے دوران قاری کو دوسری صدی کے یبودی کی خدا کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ تب کوئی یبودی قوم نہ تھی اور 135 عیسوی کے بعد معبد کی تعبیر نویا پادریت دوبارہ قائم ہونے کی قطعاً امید نہ تھی۔ صرف شریعت باتی رہ گئی اور اس کی اطاعت فرض بن گیا۔

## تاكمود (The Talmud)

بائیلی بیودی برادری میں خدا کی شریعت پر بحث جاری رہی۔ مزید تعبیری' تو میچی اور واعظانہ مواد کو "صمحمارا" (مطالعہ) کے عنوان کے تحت اکٹھا کیا گیا۔ سمحمارا مشنہ اور تورات پر اضافی تغییر سے کمیں زیادہ تھی; یہ اوب ہی تھاجس نے یبودی زندگی کے جردور سے تعلق قائم رکھا۔ سمحمارا فلسطینیوں اور بائیلی برادر یوں میں پروان چڑھی۔ میشنہ کے اندر سمحمارا کو شال کرنے کے نتیج میں آلمود نے جنم لیا۔

فلسطینی تالمور تقریباً 425ء میں کمل ہوگی ہے سائز میں اپنی بائیلی تالمود کا تقریباً تیسرا
حصہ ہے۔ وونوں تالمود بنیادی طور پر سامی زبان میں تکھی گئی ہیں جبکہ بعض جگہ پر
عبرانی زبان بھی استعال کی گئی ہے 'اور مشنہ کمل طور پر عبرانی زبان میں تکھی گئی ہے۔
بائیلی تالمود نبیٹا بردی اور پُراٹر ہے (اس میں تقریباً 25 لاکھ الفاظ ہیں)۔ یہ 500ء میں
کمل ہوئی۔

زبانی شریعت کے طور پر تالمودیہودیت میں سب سے اہم غیربائیل کتاب بن گئی۔ چھٹی صدی عیسوی کے آغاز پر ہائبل میں تالمود کی پیجیل سے یہودیت کی زندگی کا ایک حصہ ختم ہوگیا۔ تالمود کو تالیف کرنے والے محققین کو ان علاء نے راہنما بنایا جنہوں نے تالمود کے مطالعہ کے لیے مکاتب چلائے۔

#### يهوديت اور جديد دنيا

# اسرائیل کی ریاس<u>ت</u>

جک عظیم دوم کے فور ابعد اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ 1947ء

کے لگ بھگ میہ بات یقین تھی کہ برطانیہ زیادہ عرصہ فلسطین اور اس کے دو متحارب فرقوں کو اختیار میں نہ رکھ سکے گا۔ مِیونی ہزاروں بے گریبودیوں کے لیے ریاست قائم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور فلسطینی عرب اس ریاست کو فلسطین میں قائم نہ كرنے پر وُٹے ہوئے تھے۔ 1947ء میں اقوام متحدہ نے فلسطین كو يبودي اور ايك مرب ریاست میں تقتیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مئی 1948ء میں فلسطین سے چلے سے اور نورای اسرائیلیوں نے اس ریاست کے حقدار ہونے کا دعویٰ کر دیا۔امریکہ اور روس نے اس بات پر آپس میں مقابلہ کیا کہ نئی قوم کو پہلے کون شلیم کر تا ہے۔ فور ا ا مرائیل پر پانچ پڑوی عرب ریاستوں نے حملہ کردیا۔ اُس نے یہ حملے برداشت کیے اور تم از تم جزوی طور پر بیودیوں کے لیے وطن کے میونی خوابوں کو تعبیر دی۔ بدقتمتی ہے اسرائیل کی ریاست بننے کے ساتھ ہزاروں فلسطینی عرب اپنے گھروں ہے لکل کر ا یک نئی توم بن گئے۔ 1948ء سے اب تک ان میں سے بہت سوں نے مختلف بناہ گزین کیمپوں میں خوفاک زندگی گزاری ہے۔ 1967ء کی جنگ کے دوران علاقے کے پچھ <u>ھے (جن پر پہلے عرب اتوام کا تبغنہ تھا) بشمول پرانا برو خلم شہراور یبودیوں کی مقد س</u> زیارت گاہ وبوار گریہ بھی اسرائیلیوں کو مل گئے۔ یرو خلم شراور اُردن کے مغربی کنارے نیز فلسطینی بناہ گزیوں کی مشکلات کامنصفانہ حل بدستور تنقین مسائل ہیں۔

# بیودیت کے موجودہ فر<u>تے</u>

صالبہ اعدادہ شار کے مطابق دنیا میں 1 کروٹر چوالیس لاکھ 35 ہزار نوسویں دی ہیں۔
اسرائیل میں 30 لاکھ: روس میں 26 لاکھ ہیں ہزار اور امریکہ میں 30,70,000 آباد
ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ یبودی نیویارک شرمیں ہیں جمال ان کی تعداد
18,36,000 ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوچکا ہے 'یبودی کی اصطلاح اپنے اندر کثیر نہ بی
وفائف اور عقائد کو سمیٹے ہوئے ہے۔ دنیا بحرکے یبودی اپنے عقائد اور وفائف کے
لاظ سے متعدد حصول میں منتسم ہیں۔

بنیا دیر ست کملانے والوں کی تعدادیمودیت میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ بائیل اور

آلمودی یمودیت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سبت کی پابندی کے ساتھ ساتھ طال خوراک پر زور دیتے ہیں۔ عبادت کے وقت مرد اور عور تیں الگ ہوتے ہیں اور دونوں کو اپنے سرڈھانچا ہوتے ہیں۔ رائخ العقیدہ عبادت کی زبان عبرانی ہے۔ اصلاحی "یمودیت بنیادی طور پر امریکہ اور یورپ میں مقبول ہے۔ یہ یمودی عقائد و وظائف میں ہر ممکن حد تک جدید ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی عبادت عموماً جمد کی شاموں میں ہوتی ہے اور اس کے کنشت معبد کملاتی ہیں۔ مرد اور عور تیں بغیر سرد وطائے اسمحے بیضتے ہیں۔ زیادہ تر عبادت میں مقامی بولی استعمال ہوتی ہے جس کے ساتھ کمی عبرانی زبان کی مداخلت ہوتی ہے۔

راسخ العقیدہ اور اصلاحی یہودیت کے درمیان رجعت پند تحریک ہے۔ رجعت پند تحریک کا احیاء 1845ء میں جرمنی ہے اصلاحی یہودیت کے جواب میں ہوا۔ امریکہ کی "یہودی دینیاتی درس گاہ" امریکہ میں رجعت پندی کا مرکز ہے۔ اس نے باتی دونوں فرتوں کے برعکس ایک تیسرا درمیانی راستہ اختیار کیا۔

# یہودیوں کے مقدس دن

#### سبت (Shabbat)

یمودیوں کے مقدس دنوں میں اہم اور متاز ترین دن سبت ہے۔ یمودیت نے دنیاکو ہفتے کے چھ دن کام اور ساتواں دن عبادت اور آرام کے لیے مخصوص کردیے کی تعلیم دی۔ سبت جعہ کو غروب آفاب سے شروع ہو تا اور ہفتہ کو غروب آفاب تک جاری رہتا ہے۔ جعہ کی رات کو سبت کا آغاز شراب یا روئی پر دعا پڑھنے ("Kiddush") اور گھر کی عورتوں کے ہاتھوں میں سبت مشطوں کی روشنی اور رحمت ہوتا ہے۔ روایتی اعتبار سے ہفتے کا بھترین کھانا جعہ کی شام کو چش کیا جا تا ہے۔ رجعت بہند اور رائخ العقیدہ یمودی ہفتہ کی صبح میں کنشت کا اہتمام کرتے اور تورات کا ہفتہ وار حصہ علادت کرتے ہیں۔ سبت کے موقع پر رائخ العقیدہ یمودی آتش بازی '

گاڑیوں میں سفر کرنے ' تمباکو نوشی ' رقم ساتھ لانے یا کمی بھی قتم کی محنت مزدوری ہے۔ منع کرتے ہیں۔

# بیباک (Pesach<u>)</u>

یمودیت میں ایک اور اہم تہوار پیباک کی تقریب ہے۔ یہ عبرانی مینے نسان (مارچ اپریل) کی پندرہ تاریخ سے شروع ہو کر آٹھ روز تک جاری رہتا ہے۔ یہ اسرائیلیوں کی معری غلای سے نجات کی یاد میں منایا جا تاہے۔ پیباک کی پہلی دوراتوں میں یمودی خاندان ایک رسی کھانے Seder کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ خروج میں شادان ایک فوراک کھائی جاتی ہے اور خاندان کے تمام افراد خروج کی یاد کیری دالی رعم میں شامل ہوتے ہیں۔

#### ہفتوں کا شوار (Shavuot)

پیماک کے بچاس دنوں کے بعد سیوان (مئی 'جون) کے چینے اور ساتویں روز بنتوں کا تہوار یا شیوت (Shavuot) منعقد ہوتا ہے۔ حمد نامہ جدید میں اس تہوار کو بیشکوسٹ (Pentacost) کما جانے لگا۔ یہ تہوار سات بغتوں بعد لینی بچاسویں دن گندم کی فصل کے اختام پر منایا جاتا تھا' بعد ازاں اے واقعہ خروج سے نسلک کردیا گیا جب موئی علیہ السلام کوہ سینا ہے دس فرمان کے کر آئے۔اس تہوار کے دوران بہودی گمروں اور کمشوں کو بودوں اور بھولوں سے سجایا جاتا ہے۔

#### سال ِ تُو (Rosh Hashanah)

یبودیوں کانیا سال تشرے (ستمبر اکویر) کے میپنوں کی پہلی اور دو سری تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ موابق کے مطابق روش شنہ کے دن "تخلیق" کے بھی اولین دن شے۔ اس تبوار کا آغاز مدت استنفار جبکہ افقام الکلے مقدس دن ہوم کفارہ (Yom kippur) برہو تا ہے۔ سال نو کو خصوصی دعاؤں اور آنے والے سال کے لیے احجی امید میں مفائی کھانے کے ذریعہ منایا جاتا ہے۔

## یوم کفاره (Yom kippur)

یوم کفارہ تمام یمودی شواروں میں سے مقدس ترین دن ہے۔اسے تشرے کے دسویں روز مدت استففار کے افقتام پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن روایق طور پر کام' کھانے اور مشروب سے پر بیز کے ذریعہ منایا جاتا ہے۔ یہ دن کنشت میں گزارا جاتا ہے جہاں گناہ کی بخشش کے لیے دعائمیں کی جاتی ہیں۔ یہ خیرات کابھی موقعہ ہو تاہے۔

## سُوكو تھ (Sukkot)

یوم کفارہ (Yom Kippur) کے پانچ دن بعد تشرے کی پندرہ تاریخ کو سوکو تھ منایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ نزاں کی فصل کی کٹائی کا تموار تھا۔ بیشترد گیر مقدس دنوں کی طرح سوکو تھ کو واقعہ خروج کے ساتھ خسلک کردیا گیا اور اب بیہ اُس وقت کی یاد دلا تاہے جب اسرائیلی سِیتا کے جنگلوں میں پھر رہے تھے اور سوکو تھ میں رہتے تھے۔ بسرطال یہ شوار نمایت خوشی کا دن ہو تا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسرکی جشن تشکر کو بائیل سوکو تھ کے نمونے پر تشکیل دیا گیا۔

#### بارمتزواه (Bar Mitzvah)

اگرچہ بار متزواہ کوئی سالانہ یہودی ہوار نہیں لیکن یہ یہودی برادری کی ذندگی میں ایک اہم موقع ہے۔ یہودیت کے مطابق لڑکا تیرہویں سال تک پنچ پر مرد بن جاتا ہے۔ وہ نیان (Minyan) کے لیے درکار دس بالغوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ عمونا لڑک کو اپنے ند بب اور عبرانی زبان میں کئی سال ہدایات دے کر اس موقع کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی تیرہویں سالگرہ کے بعد سبت کے موقع پر کنشت میں مقدس صحیفے کی تلاوت کرتا ہے اور تقریر بھی کرسکتا ہے۔ یہ روایتی موقع لڑک اور اُس کے والدین کے لیے اہم ہوتا ہے 'اور بالغ ہونے والا فرد اپنے دوستوں سے کئی تحالف وصول کرتا ہے۔ بار میزواہ کمیں چودہویں صدی میں عیسائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے محارف کرایا گیا ہوگا کیونکہ تیرہ سال کی عمر بھیں ۔ بی یبودیت میں بلوغت کی عمر تھی۔ متوارف کرایا گیا ہوگا کیونکہ تیرہ سال کی عمر بھیشہ سے بی یبودیت میں بلوغت کی عمر تھی۔ لائے کی سے ایک رسم "بات متزواہ" نئی اختراع ہے۔ اسے زیادہ تر "املائی"

اجماعات من ادا کیاجا با ہے۔

#### مزید مطالہ کے لیے:

- Baron, Salo W. A Social and Religious History of the Jews. 3
   Vols. New York: Columbia University Press, 1952.
- Buber, Martin. Tales of the Hasidim. 2 Vols. New York: Schocken Books, 1948.
- 3) Cohen, A., ed. Everybody's Talmud. New York: Dutton, 1932.
- 4) Hertzberg, Arthur, ed., Judaism. New York: George Braziller, 1961.
- Neusner, Jacob. Between Time and Eternity, the Essentials of Judaism. Encino, Calif.: Dickenson, 1975.
- Trepp, Leo. Judaism: Development and Life. Encino.: Dickenson, 1966.

000

### چھٹا باب

## عيساتيت

یوع نے اُس سے کما' "راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیراپ کے پاس نہیں آتا۔" (یوحنا 6:14)

اپنے پروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے بیسائیت دنیا کا سب سے برا نہ ہب ہے۔
1972ء میں رومن کیتھولک ' مشرقی آر تھوڈوکس اور پروٹسٹنٹ گروہوں کی تعداد
98,53,63,400 شی۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین پر بسنے والے تقریباً ہر تمین افراد میں
سے ایک کا تعلق کی نہ کسی طرح بیسائیت سے ہے۔ ظاہری بات ہے کہ استے زیادہ
لوگوں پر مشتل نہ بب میں مقائد ووظائف کی وسیع تعداد موجود ہوگ۔ محوی لحاظ سے
بیسائیوں میں مسیع ناصری کی افزادہ سے بارے میں ایک عقیدہ مشترک ہے کہ انہوں
نے اپنی موت کے ذریعہ انسانیت کا کفارہ ادا کیا اور خود دوبارہ جی اٹھے۔ بیسائی لوگ
نہ ہیں واغطے کے لیے بہتر پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ ایمان لانے
والے کے پاس ایک زندگی ہے جس میں اُسے حیات بعد الموت کے لیے اپنی تقدیر کے
مثعلق فیصلہ کرنا ہو آ ہے۔ اس تقدیر میں مواجنت کی اہدی رحمت یا جنم کا داگی عذاب
شامل ہے۔

## حفرت عیسی کے حالات زندگی و تعلیمات:

حضرت مسے ناصری کا ذکر عیمائی ادب میں پہلی صدی عیموی کے اختام تک نہ تھا۔ اس وقت بھی ان کے بارے میں حوالہ جات مہم اور ان کی زندگی کے حالات کو تھکیل دینے میں مددگار نہ تھے۔ فیرعیمائیوں کو بعض او قات حضرت عیمیٰ کے آریخی تحقیمت ہونے پر اختلاف ہے اور یہ کہ پہلی صدی کے اختام تک ان کے بارے میں محض عیمائی کہانیاں ہی موجود تھیں۔ واقعی ایما تھا یا نہیں! اس کا کوئی جُوت نہیں گر معرود پہلی صدی میں ان کی زندگی کے بارے میں فیرعیمائی تحریمیں ملا حقیقت ہے۔ حصرت عیمیٰ کی حالات زندگی کے بارے میں واحد حقیقت یہ ہے کہ عیمائی کملانے والے لوگوں کا ایک گروہ 60ء تا 65ء کے لگ بھگ رومن سلطنت میں متعارف ہونا شروع ہوا: اور انہوں نے ایک ایمی سلطنت میں جارحیت اور قبل و غارت کا مظاہرہ کیا جمال نہ ہی اختلافات کو عمواً برداشت کیا جاتا تھا۔ عیمائیت بہت سے سرکاری اور فیرسرکاری قبل و غارت کا سبب بی گراپی نشوونما جاری رکی: یمال شک کہ چوتھی صدی میں بالا خریہ رومن سلطنت کے بقیہ کا سرکاری نہ جب بن گی۔ اگر چہ عیمائیت صدی میں بالا خریہ رومن سلطنت کے بقیہ کا سرکاری نہ جب بن گی۔ اگر چہ عیمائیت کے جدید طالب علم ابتدائی چرچ کی تعلیمات کے بارے میں حتی طور پر پچھ نہیں جائے گراس گروہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرسکا۔

ابتدائی عیسائیوں کے معرض وجود کا مرکزی نظریہ یہ تھاکہ مسے ناصری کو رو حکم
میں پونٹیس پیلاتے کے دور حکومت میں صلیب پر چرحایا گیا اور وہ دوبارہ بی اضے۔
ان کی وفات کے تقریباً چالیس برس بعد اس گروہ کے ارکان نے حضرت عیلی گیا۔
بارے میں ان کی موت اور حیات نو کو مرکز بناکر سوانی بیانات لکھنا شروع کیے ۔ جدید مختیق شغق ہے کہ مرقس کی انجیل 70ء میں لکھی گئے۔ چرچ کے پاس محفوظ چار انجیلوں میں سے یہ مخترزین ہے۔ مرقس کے بعد متی اور لوقا کی انجیل آئی اور یہ دونوں 88ء میں لکھی گئی حدر میان ہو حنا کی انجیل آئی۔
من لکھی گئی تغییل اور اس کے بعد 80ء اور 100ء کے در میان ہو حنا کی انجیل آئی۔
در حقیقت انجیل کی یہ کتب سوانے عمری نہیں ہیں بلکہ حضرت عیلی گی ذندگی کے آخری چند میںوں سے متعلق ہیں۔ حضرت عیلی اگر کین کوشاذ تی بیان کیا گیا ہے۔

اور سمی انجیل میں حضرت عیلی " کے جسمانی حوالے سے ذکر نمیں ملاً - حتیٰ کہ حضرت عیلی " کی زندگی کے آخری چند میمیوں کی تطعی تغییلات بھی انجیل کی چاروں کتب میں منازعہ ہیں ۔ اگر قدیم ترین انجیل حضرت عیلی " کی وفات کے چالیس برس بعد لکھی گئ اور انجیل کی تمام کتب متعقب عیسائیوں نے لکھی تخمیس تو یقیناً وہ معلومات کے قابل اعتبار ذرائع نمیں ہیں ۔ تاہم " اپنے تمام تر ادھورے بن کے ساتھ بھی انجیل ہمیں حضرت عیلی " کے بارے میں بھترین معلومات میاکرتی ہے ۔

مرقس اور یوحنای اناجیل بیوع میچ کی پختہ عمرے شروع ہوتی ہیں۔ اُن کی (معنرت عینی ) پیدائش کے بارے ہیں متی اور لوقا میں بی بات کی گئی ہے اور صرف لُوقا کی انجیل میں میچ کے بھین کے متعلق مواد لما ہے۔ معنرت عینی کی پیدائش کے متعلق اناجیل میں باہمی ربط کے کچھ سائل موجود ہیں ' ناہم ' وہ متعق ہیں کہ میچ کی پیدائش پیدائش بیت اللهم میں داؤد کے آبائی گھر میں ہوئی۔ متی کی انجیل میچ کی پیدائش ہیروداعظم کی موت (4 قبل میچا ) سے دس مال قبل بناتی ہے۔ متی اور لُوقا دونوں زور دیتے ہیں کہ میچ کی پیدائش غیر معمولی تھی کیونکہ وہ کنواری مریم کے بطن سے پیدا دور دیتے ہیں کہ میچ کی پیدائش غیر معمولی تھی کیونکہ وہ کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوگے۔ وہ اس واقعہ کو آٹھ مال قبل میچ کے عبرانی پیغیر سعیاہ کے الفاظ سے نسک کرتے ہیں۔ کے

"دیکھو ایک کواری طلم ہوگی اور بینا پیدا ہوگا اور وہ أس كا نام

ممانوایل رکھے گی۔"

تمام اناجیل متفق ہیں کہ حضرت میسلی " محلیلی کے صوبہ میں ناصرہ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کے بچپن اور بلوخت کے دور کے بارے میں ہمیں صرف لوقا میں درج واقعہ ملا ہے جس میں بارہ سالہ حضرت میسلی "اپنے والدین کے ساتھ ایک شوار کے لیے

اگر متی کی انجیل اس بارے میں درست ہے تو حضرت عینی کو 6 ادر 4 ق- م کے درمیان پیدا ہونا ہا ہے تھا۔ میسائی کیلٹرر کی ترتیب کے لحاظ سے باریخ میں چھ سانوں کا فرق پر سکتا ہے۔
سکتا ہے۔

عه بعیاه 14.7 س اور دیکر اقتباسات انجیل مقدس 'The Holy Bible' سے لیے گئ

یرو محلم گئے اور شریعت کے مبلغین کے ساتھ بحث میں اس طرح مشغول ہوئے کہ ناصرہ واپس آتے ہوئے راستہ بھول گئے۔ اس واقعے کے سوا مسیح کی تیرہ برس سے قبل کی زندگی کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔

او قائی انجیل بتاتی ہے کہ میج تمیں برس کے تقے جب ان کے بہتمہ کی رسم اداکی اللہ انہوں نے چالیس کی سام اداکی اللہ انہوں نے چالیس کی طرف نکل گئے جمال انہوں نے چالیس دن تک روزے رہے اور فورو فکر کیا۔ اناجیل کے مطابق اس عرصہ کے دوران شیطان نے ہر شم کے لائج ہے میچ کو بمکانے کی کوشش کی۔ اس سوچ بچار کے عرصہ کے بعد معرت میلی " واپس محلی آئے اور تبلیغ شروع کردی۔ بمال شاگر دوں کی ایک جماعت اُن کے ساتھ ہوگئی جو الکھ چند برس ساتھ ری۔ اناجیل میں بارہ شاگر دوں کا جماعت اُن کے ساتھ ہوگئی جو الکھ چند برس ساتھ ری۔ اناجیل میں بارہ شاگر دوں کا جماعت اُن کے ساتھ او قات اس گروہ کے تمن چار افراد میں کی بیشی ممکن ہے۔ بعض او قات اس گروہ کے تمن چار افراد میں کے بیروکار نظر آتے میں کے قریب تھے۔ دیگر موقعوں پر اُن کے ہزاروں شاگر د آپ کے بیروکار نظر آتے

حفرت عینی کے عوام کے ساتھ تعلقات کی دت نامعلوم ہے۔ اس عرصہ کے واقعات متی مرقس اور لوقا کی اناجیل میں نہ کور بیں اور اس کی دت ایک سال تک ہے۔ جبکہ بوحنا میں یہ دت تین سال بیان کی گئی ہے۔ روا بی طور پر عیسائی بوحنا کے بیان کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت عینی کامقام تبلغ بھی متنازعہ ہے۔ تین اناجیل میں مسلح کو بنیادی طور پر محملی میں تبلغ کرتے ہوئے اور خصوصی مواقع پر بروحکم آتے ہوئے دیادہ عرصہ بروحکم کے گردو نواح میں بیودہ کے صوبے میں گذارا۔

تمام اناجیل متفق ہیں کہ یہ تمام عرصہ میچ نے تبلیغ اور شفاء بخشے میں گزارا۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کروہ میں اور ہر جگہ استاد تھے۔ شاگر دوں نے انہیں ربی 'rabbi' (میرا استاد) کا خطاب دیا۔ میچ کی تعلیمات دنیا کے عظیم نہ ہی علاء میں نمایت احرّام سے دیکھی جاتی ہیں۔ بھی بھی میچ نے اپنا پیغام براہ راست سادہ الفاظ میں پہنچایا; جیسا کہ اس اقتباس سے باچاں ہے:

مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسان کی باوشاہت اُن

ی کی ہے۔

ں ، مبارک ہیں وہ جو شمکین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔

مبارک ہیں وہ جو رخم دل ہیں کیونکہ اُن پر رخم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جوپاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسان کی بادشاہی اُن ہی کی ہے۔

جب میرے سب سے لوگ تم کو امن طمن کریں سے اور ستائیں سے اور ستائیں سے اور ہر طرح کی بُری باتیں تماری نبت ناحق کیں گے ق تم مبارک ہوگے۔

خوثی کرنا اور نمایت شادمان ہونا کیونکہ آسان پر تمہارا اجر بڑا ہے اس لیے کہ لوگوں نے اُن نبوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے' اس طرح ستایا تھالے

تاہم ، حضرت مسے کو اکثر اُن کی تشیلی کمانیوں کے بیان کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔
تثیل (Parable) ایک مختصر اور آسان فیم کمانی ہے جس کا تعلق تمام انسانی کرداروں
اور واقعات نے ہو تا ہے۔ ان کمانیوں کی خوبصور تی اور انتصار کے سبب حضرت مسے
کی تشیلی کمانیاں بھترین طور پر یادر کمی جاتی ہیں اور دنیا کے تمام ندا ہب کی تعلیمات میں
اُن کا حوالہ سب سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ لوقا کی انجیل خصوصاً حضرت مسے کی تشیل
کمانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں پڑھنے والے کو ایک فضول خرج بیٹے "کمشدہ بھیٹر
اور اچھا سامری جیسی تشیلی کمانیاں لمتی ہیں۔
اور اچھا سامری جیسی تشیلی کمانیاں لمتی ہیں۔
"دیوع نے جواب میں کماکہ ایک آدی بروشلم سے بر یموکی طرف

جارہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اُس کے کپڑے اٹار لیے اور مارا بھی اور ادھ موا چھو ڈکر چلے گئے۔ اتفاقا ایک کابن اُسی راہ سے جارہا تھا اور اُسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایل لاوی اُس جگہ آیا۔ وہ بھی اُسے ویکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیک سامری سنر کرتے ہوئے وہاں آ لکا اور اُسے ویکھ کر اُس نے ترس کھایا اور پاس آکر اُس کے زفوں کو تیل اور اُس کی خرگیری کی۔ دو سرے دن دو دینار نکال کر بھیارے کو دیئے اور اُس کی خبرگیری کی۔ دو سرے دن دو دینار نکال کر بھیارے کو دیئے اور اُس کی خبرگیری کی۔ دو سرے دن دو دینار نکال کر بھیارے کو دیئے آور کھی اُس سے زیادہ خرچ ہوگان میں پھر آگر کھی اور اول کو اُسے آگر کھی اور اول کا دول کا دول کا دول کا دول کھی آپ سے زیادہ خرچ ہوگان میں پھر آگر کھی اور اول کا دول کا۔ اُل

حفرت عیلی کی تمام تعلیمات میں مرکزی نظریہ طاش کرنا مشکل ہے۔ عیسائیت میں مخلف فرقے اپنے مفادوالے بیانات کوالگ کرکے دعویٰ کرتے ہیں کہ در حقیقت بیہ حضرت عیلی کا بنیادی پیغام اور تعلیم حتی۔ حضرت عیلی کی بہت می تعلیمات امن پیندانہ نظر آتی ہیں۔ مثلاً:

تم من چے ہوکہ کما گیا تھا کہ آگھ کے بدلے آگھ اور دانت کے بدلے دانت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دو سرا بھی اُس کی طرف پھیردے اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرنا لینا چاہے تو چونے بھی اُسے لے لینے دے۔ اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگار میں لے جائے اُس کے ساتھ دو کوس چلا جائے اُس کے ساتھ دو کوس چلا جائے

آہم' یہ کمنا غلط ہوگا کہ انہوں نے اپنے عمد کے مسائل کا جواب محض اس امن پندی کے ذریعہ دیا تھا۔ ایک موقع پر وہ اپنے پیرو کاروں کومسلح ہونے پر زور دیتے ہیں (لو 36:221) اور دو سرے موقع پر وہ کتے ہیں کہ وہ اسن کے لیے نہیں بلکہ تکوار لانے

ا متى باب 30:5 تا 35 ا متى باب 38:5 تا 41

کی غرض ہے آئے ہیں۔(متی 34:10)

دیگر عیسائی فرقے متفق ہیں کہ میے گی مرکزی تعلیم یہودی شریعت پر عوام کی برتی تھی۔ در حقیقت میے گئی کے بیشتر افعال اور تعلیمات یہودیت کی شریعت کے ظاف روید ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے سبت کے دن مریضوں کا علاج کیا' اور اپنے شاگر دوں کو سبت کے موقع پر کھیتوں میں چلتے ہوئے گندم کے دانے اکھیڑنے کی اجازت دی۔ انہوں نے یہ بھی کما ہے کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آوی کو ناپاک نہیں کرتی ' بلکہ جو منہ سے نکلتی ہے وہ آدی کو ناپاک نہیں کرتی ہے۔ ا

اس بیان سے طال خوراک کے بیودی قوانین کے ساتھ مسے کا تصادم نظر آنا ہے۔ آہم ، بعض مقامات پر حضرت مسئ نے بیودیت کی شریعت کی جانب نمایت احترام والا روبید اینایا:

یہ نہ سمجمو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نبیں 'بلکہ بوراکرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے بچ کتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جا ئیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگزنہ طلے گاجب تک سب کچھ بورانہ ہو جائے۔ جو کوئی اِن چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے مکموں میں سے بھی کی کو توڑے گا اور کی آومیوں کو سکھائے گاوہ آسان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گالیکن جو اُن پر عمل کرے گا اور اُن کی تعلیم دے گا وہ آسان کی بادشاہت میں بوا کہلائے گا۔ " کے

وراصل حضرت عیسیٰ کی بیشتر تعلیمات اُس دور کے عظیم ربیوں سے مشابہ ہیں ۔ جنہیں مشتہ میں یاد رکھا گیاہے۔

"The Quest for the Historical Jesus" البرث شونزر نے اپنی کلایک "The Quest for the Historical Jesus" (آریخی مسیح کی تلاش) میں حضرت مسیح کی تعلیم میں ملنے والے عقید و معادیات پر

<sup>&</sup>lt;u>له متى 11:15</u>

<sup>&</sup>lt;u>ئە</u> متى<sup>11:15</sup>

بہت زور دیا ہے۔ جو لوگ شوٹزر سے متنق ہیں وہ حضرت مسیح ً کو ایبا رہنما سجھتے ہیں جس کا عقیدہ تھاکہ دنیا کالمحہ آ خر اور نئی دنیا کا آغاز بہت قریب تھا۔

ور حقیقت اناجیل کے مطابق حضرت عیلی کی تعلیمات کے بہت سے پہلوہیں۔ تمام عظیم مبلغین کی طرح اُن کا تعلق انسانی اقدار سے تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دولت کے مصائب سے خبردار کیااور انسانوں کے مابین ہمدردی کی تبلیغ کی۔ آپ نے عوام کو رومیوں کے خلاف انقلاب کی تاہ کن ممکنات سے آگاہ کیا۔

اناجیل بتاتی ہیں کہ حضرت عیسی معجزے دکھاتے تھے۔ انہوں نے بیار دن' اند موں اور نظروں کو شفادی بھو کے کو کھاناویا: مُردوں کو زندہ کیا: بلاؤں کو رفع کیا: وہ پاندں پر چلے اور طوفانوں کو تھا دیا۔ معجزات حضرت عیسی کی دنیا کا حقیق حصہ تھے۔ انہوں نے خاموثی کے ساتھ اپناکام جاری رکھااور متواتر معجزے دکھائے۔

عوای تبلیغ کے کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ کی مخالفت شروع ہوگئی۔ اُن کے لیے ضروری ہوگئی۔ اُن کے لیے ضروری ہوگیا کہ وہ تھو ڑے تھو ڑے عرصہ بعد دوستوں ' دشمنوں اور باتی متعلقہ افراد کے بچوم سے نکل جایا کریں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے قریب ترین ساتھیوں کے ہمراہ تنائی کے لیے شالی علاقے (قیصریہ فلمی) کی طرف چلے گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے شاگردوں سے یو چھا؛

"لوگ مجھے کیا گئے ہیں؟" انہوں نے جواب دیا کہ "بوحتا ، پشمہ دینے والا; اور بعض ایلیاء; اور بعض نہیوں میں سے کوئی۔" اُس نے اُن سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا گئے ہو؟" پطرس نے جواب میں اُس سے کہا، "تو مسج ہے۔" کے

اس بیان سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت مسیح نے خود اور ان کے شاگر دوں نے بھی انہیں پیغیر اور مسیح تشلیم کر لیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ وہ جلد ہی برو خلم جائیں گے اور انہیں موت کی سزا دی جائے گی۔

<sup>&</sup>lt;u>له</u> متي 11:15

م م قرب باب 27:8 تا 29

ان واقعات کے بعد حضرت عیمی اور ان کے حواریوں نے برو شلم کے جنوب میں سنر کرنا شروع کیا۔ وہ پسیاک (Passover) کے شوار پر وہاں پنچ۔ شہر دنیا بجرے آنے والے بیودیوں سے بحرا ہوا تھا۔ اتوار کے روز اپنی وفات سے پہلے حضرت مسح شہر میں داخل ہوئے اور شریوں نے ان کااستقبال کیا۔ اس روز اور اس سے بعد کے رنوں میں حضرت مسح نے اپنا وقت معبد میں تبلیغ اور اپنے کالفین کے ساتھ بحث کرنے میں حضرت مسح نے اپنا وقت معبد میں تبلیغ اور اپنے کالفین کے ساتھ بحث کرنے میں گزارا۔ ہرسہ پہر کو وہ شہرے باہر چلے جاتے اور چند میل کے فاصلے پر مریم' مار تعا اور لزار س کے گھر میں قیام کرتے۔

جعرات کی شام کو معرت میسی "روشلم آئاور ای حواریوں کے ساتھ آخری
کمانا کھایا۔ انہوں نے حواریوں کے ساتھ کھانا اور مشروب لیا اور اشار ۃ " کما کہ بیہ اُن
کے فکتہ جم اور بستے خون کی علامات ہیں۔ کھانے کے بعد معرت میسی "اور ان کے
حواری شرہ باہر می جمال انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے عبادت کی۔ یمال می کے
ایک قریب ترین خواری یہودہ نے انہیں دھوکا دیا اور میج "کو معبد کے پہرے داروں
نے گرفتار کرلیا۔ انہیں اگلی صبح سورے یہودی عدالت عالیہ سنیدرن میں پیش کیا گیا۔
بید عدالتی تحقیقات کئی مزید پڑ آللوں 'پوچھ چچھ اور مارپیٹ کے ساتھ جاری رہیں۔
تاخرکار میج نو بج انہیں شہرے باہر بھیج دیا گیا اور دو باغیوں سمیت معلوب کر دیا گیا۔
اناجیل بتاتی ہیں کہ حضرت میج "کی وفات کے دوران کئی ایک بیبت ناک واقعات رونما
ایک قریب قریب ان کی روح پرو از کر گئی۔ انہیں صلیب سے آثار کر
ایک قریبی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔

بلاشبہ معزت میں "کی شدید مخالفت یہودیت کے ایک متعقب گروہ نے گ۔ یہ جو شلے اور کڑیہودی' جو معزت میں "کی پیدائش کے فورا بعد ہی محلی میں ابحرے تھے' رومیوں کے خت مخالف تھے۔ معزت میں گئے قربی ماتھیوں میں ہے بھی ایک کو متعقب (Zealot) کما جاتا ہے۔ یہ گروہ معزت میں " ہے خوش نہ تھا کیونکہ انہوں نے روم کے خلاف سیای انتظاب کا رہنما بنے ہے انکار کردیا تھا۔

حضرت عیلی کو جعد کے روز صلیب دی گئی اور جعد کی شام کو وہ قبرستان میں معنے عیدائی عقیدہ کے مطابق اتوار کے روز میج سورے جب عور تیں ان کی قبرر

آئیں قوانہوں نے قبر کو خال پایا۔ ایکے دافعات کے بارے میں چاروں اناجیل کا مطالعہ ویجدہ ہے۔ مرقس کے مطابق عور تول نے قبر خال پاکرا یک نوجوان سے اس کے متعلق پوچھاجس نے بتایا کہ مسح قبر سے اٹھ کر محلیل کی طرف چلے گئے ہیں۔ دیگر اناجیل زیادہ واضح تنصیلات چیش کرتی ہیں۔ ان کے مطابق حضرت مسح اگلے چالیس روز تک برو شلم اور محلیلی میں مختف او قات میں نظر آتے رہے۔ آخر کار انہوں نے اپنے دوستوں کو برو شلم سے باہر کوہ زیون (Mount of Olives) پر اکٹھا کیا اور آسان کی طرف پرواز کر گئے۔ تمام اناجیل منفق ہیں کہ قبر خال تھی اور حضرت مسح نے موت پر فتح پالی تھی۔ اکثر کو بیمین ہے کہ انہیں اس کے بعد بھی معتبر ذرائع سے دیکھا گیا۔ حیات نو کا واقعہ ابتدائی کلیسیاء کامرکز بن گیا۔

## ابتدائی عیسائیت

## برونتكم كاكليسياء

حضرت عیلی کی حیات نو اور اوپر اشخے کے بعد ان کے پیرو کاریرو مثلم میں استھے ہوئے۔ وہ غالباس خوف سے نکل چکے تھے کہ انہیں بھی سے جیسے انجام کو دیکھنا پڑے گا۔ تاہم 'پیماک کے پچاس روز بعد شیووت کے تہوار پر عیسائی روح القدس کی آ مہ کے باعث زیادہ ہمت محسوس کر رہے تھے اور وہ اپنے عقیدے کی تبلیخ کرنے کے لیے میرو حکم کی گلیوں میں نکل پڑے۔ وہ ایسی زبانوں میں تبلیغ کرنے کے اہل ہوگے جو اس سے قبل وہ نہیں جانج تھے اور نتیجتا انہوں نے بیشتر لوگوں کو اپنے ساتھ ملالیا۔

یہ بات اہم ہے کہ برو مثلم کے عیمائیوں کا یہ اصلی گروہ اور بعدازاں دنیا بھر میں ابھرنے والے دیگر فرقے ' یبودیت کا بی ایک اور فرقہ سمجھ گئے۔اس گروہ کے افراد اپنے اپن منظر میں یبودی ہے۔ ان کی بائیل یبودی بائیل تھی، اور وہ برو مثلم میں بی معبد کے اندر عباوت کرتے رہے۔ ان کا جو عقیدہ انہیں دیگر یبودیوں سے متازکر تا ہے ' یہ ہے کہ مسیح ناصری" منفرد فخصیت تھے۔ ان ابتدائی عیمائیوں کے رائے ایمان کو مخترا بیان کرنا مشکل ہے۔ کی صدیوں اور بحث کے طویل برسوں کے بعد بھی عیمائی

نظرید کومنظم نبین کیا جاسکا۔

یرو شلم کے کلیسیاء کے متعلق ہمیں عمد نامہ جدید میں "رسولوں کے اعمال" کے زیر عنوان معلومات ملتی ہیں۔ اس گروہ کی قیادت بظاہر دو افراد کے پاس تقی۔ پہلا محض سائن پیٹر(پطرس) تھا جو حضرت عیلی کے حوار یوں میں سے تھا۔ اگرچہ یہ تنظیم ابتداء میں مضبوط نہ تھی گرپیٹریقینا کلیسیاء کا بنیادی ترجمان تھا۔ حضرت عیلی کے باقی شاگر دوں کا ذکر "اعمال" میں ماتا ہے گرکسی کے پاس پیٹرجیسا عمدہ نہ تھا۔ دو سرا اہم مخض حضرت عیلی کا سویتلا بھائی جمز تھا جس کو یروشلم میں زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ ماصل ہو تاکیا۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت عیلی کی تبلیغی سرگری کے دوران جمزان کا بیروکار نہ تھا بلکہ اُس نے ان کی حیات نو کے بعد عیسائیت تھول کی۔ جب پیٹردیگر کیا دونوں کے بعد عیسائیت تھول کی۔ جب پیٹردیگر علاوہ کوئی سرکاری قیادت سنبھال لی۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی سرکاری قیادت نظر نہیں آتی۔

ا کال میں درج ہے کہ خیرات کی تقیم میں سات افراد کو بیسائیت کی تبلیغ کے لیے مختب کیا گیا۔ ان میں سے ایک سٹیفن تھاجی نے نہ صرف کلیسیاء کے فادم کی حیثیت سے فد مت کی بلکہ گلیوں میں تبلیغ بھی کی۔ اُس کی تبلیغ نے بروظلم کے حکمرانوں کو اس قدر طیش دلایا کہ اُسے سرکاری طور پر سنگار کردیا گیا۔ اس طرح سٹین بیسائیت کا پہلا شہید بنا۔ اُس کی موت بروظلم میں بیسائیوں کو موت کی سزائیں دینے کے سلطے کی محض ایک کڑی تھی۔ اس قبل و فارت کی وجہ سے بیشتر بیسائی بروظلم چھوڑ گئے اور محض ایک کڑی تھی۔ اس قبل و فارت کی وجہ سے بیشتر بیسائی بروظلم چھوڑ گئے اور ایک عقید سے کو میوداہ اور سلطنت روم کے دیگر مراکز میں لے آئے۔

## عهد نامه جدید کی تدوین:

ابتدائی کلیسیاء کی بائیل میودی بائیل تھی۔ عیسائی مسعیاه میکاه اور زکریاه پنجبرول کی ابتدائی کلیسیاء کی بائیل میودی بائیل تھی۔ عیسائی مسعیاه کی پیگلو کی دیکھتے ہیں۔ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ عیسائی اوب ترقی پانا شروع ہوا۔ غالبًا بندائی عیسائی تحریب وہ خطوط سے جو سینٹ پال نے مختلف عیسائی جماعتوں کو تکھے۔ یہ خطوط کہلی صدی کی پہاس اور ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوئے۔ عمد نامہ جدید کی موجودہ ستائیس کتابوں میں سے چودہ ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوئے۔ عمد نامہ جدید کی موجودہ ستائیس کتابوں میں سے چودہ

ہی خطوط ہیں جو پال نے تکھے 'اگر چہ جدید تحقیق اس بات کو روکرتی ہے کہ تمام خطوط اُن کے قلم سے تحریر شدہ ہیں۔ یہ خطوط عقیدے 'قیادت اور عبادت کے متعلق ابتدائی کلیسیاء کو کی جانے والی نصائح پر مشمل ہیں۔ بعض او قات ان میں پال اور دیگر ابتدائی الل کاروں کے متعلق سوانحی مواد بھی ملتا ہے جو کہیں اور نظر نہیں آیا۔ رومیوں اور محقیوں کے نام اپنے خطوط میں پال نے پہلی مرتبہ حضرت میسیٰ کی زندگی 'موت اور حیات نوکی اہمیت کی منظم تضیم بیان کی ہے۔

حضرت عینی کی وفات کے بعد عیسائیوں نے بلاشبہ اُن کی زندگی اور تعلیم کے واقعات کی یادگاریں لکھیں۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کا مجوعہ نے عیدائیوں کی ہدایت میں استعال کرنے کے لیے تالیف کیا گیا تھا۔ تاہم عیدائیوں نے حضرت عینی " کی کمانی لکھنے کی مخاط کوشش کبھی نہیں کی کیونکہ وہ اِن کی جلد ہی واپسی کی توقع کر رہے تھے۔ جوں جوں سال گزرتے گئے اور حضرت عیسیٰ کو ذاتی طور پر جانے والے افراد مرنا شروع ہو سكتے (معمر ہونے يا موت كى سزا سے) ، تو چند ايك عيسائى بى حضرت عیسیٰ" کی زندگی کے متعلق بیٹنی واقعات لکھنے کے قابل ہو سکے۔ 70ء میں روی افواج جار سال پہلے شروع ہونے والے یبودی انتلاب کو ختم مرنے کے لیے برو مثلم کے قریب آگئیں۔ موسم مر ماکے اختیام پر بروشکم اور اس کا معبد تباہ کردیئے گئے اور .. ساتھ بی بروشلم کا کلیسیاء اور حضرت مسح سے متعلقہ شاوتیں بھی ختم کردی مکئیں۔ ای واقعہ کی بناء پر عیسائیوں کو حضرت مسح یک زندگی کے آخری چند ماہ کے واقعات کو مخقرا اکشا کرنا اور اے مرقس کی انجیل کے طور پر شائع کرنا پڑا۔ اگل دہائی میں دو مزید مفصل اناجیل متی اور او قانے مرقس کو بنیاد بنایا۔ بوحنا کی انجیل مواد ' ترتیب اور تعلیم ك لحاظ سے ويكر اناجيل سے مختلف ہے۔ اسے تقريباً 90ء اور 100ء ك در ميانى عرصه میں لکھا گیا اگر چہ اس کی تاریخ کمی بھی لحاظ سے قطعی نسیں ہے۔ رسولوں کے اعمال اوقا کے مصنف نے غالبان انجیل کے تنگسل میں لکھے۔

غیر موسوم مستفین کے دیگر خطوط غالباً 90ء اور 150ء کے در میان لکھے گئے اور عمد نامہ جدید میں آٹھ کتب پر مشمل ہیں۔ ان کتب کے علاوہ کئی اور خطوط 'اناجیل اور تواریخ کلسی شمئیں۔ عمد نامہ جدید کو تفکیل دینے والی ستائیس کتب غالباً دوسری

### مدی کے اختام تک میسائیت کی بھرن منظم کب تھیں۔

## عیسائیت سلطنت روما کے ندہب کی حیثیت سے:

64ء اور 330ء کے درمیانی عرصہ کے دوران عیسائیت کو سلطنت روا ہیں تردید اور قبولیت کے کئی مراحل سے گزر تا پڑا۔ سرکاری طور پر یہ سلطنت تمام نراہب کے فیر جانبدار تھی۔ تاہم 'عیسائیوں کو بعض او قات سخت مصائب کا سامنا کرتا پڑا۔ ایما سرکاری روی دیو آؤں کو قبول کرنے اور سرکاری مواقع پر ان کی عبادت کرنے سے انکار کرنے پر ہوتا۔ یمودی بھی اس مسئلے پر مشکل میں تھے۔ مزید برآں عیسائی فرقے کو رومیوں کی طرف سے گئی شم کی برائیوں پر بھن طعن سننا پڑتی۔ چونکہ عیسائی زیادہ تر غلام طبقے سے تھے اور اکثر تنمائی میں ملاقاتیں کرتے تھے لاندا اُن پر خفیہ بری رسوم مشلا گوشت کھانے اور خون پینے کا الزام لگایا جاتا۔ ان پر جنسی بے راہ روی کا بھی الزام لگایا گیا۔ ان پر جنسی بے راہ روی کا بھی الزام لگایا گیا۔ نیج کے طور پر موت کی افراد بنے سے وقتا فوقتا انکار کیا تو ان کی مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ نیج کے طور پر موت کی کئی سزائیں ہو کئی۔

دوسری صدی میں بھی سزائے موت کے کی علین واقعات دوبارہ ہوئے۔
سلطنت میں عیسائیوں کی قانونی حیثیت ہرگز محفوظ نہ تھی اور کسی بھی وقت مقای
سرکاری افسران ان پر دباؤ ڈال کتے تھے۔ شہنشاہ ہیدریان (117 تا 138ء) اور مارکس
تر ملیس (161ء تا 180ء) کے دور میں سزائے موت دینے کا رواج وسعت اختیار کر
گیا۔ اس دور میں پرانی روی سلطنت اندرونی اور بیرونی قوتوں سے الگ ہو ری تھی
اور شہنشاہ عیسائیوں کو اتحاد اور قدیم رومن انداز واطوار کے لیے خطرہ سجھنے گئے۔
قذا انہوں نے روم کو دوبارہ عیسائیت سے قبل کے دور جیسا بنانے کی اُمید میں
عیسائیوں کو قتل کیا۔

عیسائیوں کی گاہے بگاہے اموات کا سلسلہ ایک سلطنت گیر تحریک میں شمنشاہ ڈائیکولیشان کے عمد میں اپنے عروج کو پہنچا۔ یہ تحریک دس برس جاری رہی۔ اس کے بعد کانسشتائن ( فسطنلین) کا دور حکومت آیا۔ یہ شمنشاہ خود تو عیسائی نہ تھا گراڑی عیسائی یوی اور ماں سے متاثر تھا۔ اگر چہ اُس نے عیسائیت کو سلطنت روماکا ندہب نہ بنایا گر ویگر نداہب کی طرح اس سے ہدروی کا سلوک کیا۔ وو سال بعد اپنی موت کے وقت کانسشتائن نے آخر کار بہتمہ دیئے جانے کو قبول کرلیا اور سرکاری طور پر کانسشتائن کے بعد کے کئی شمنشاہوں نے پرانے روی نداہب کو سرکاری طور پر بحال کرنا چاہا۔ گر تھیوؤوسیس کے دور حکومت میں عیسائیت سلطنت روماکا سرکاری ندہب بن گئی اور اس نے تمام دیگر نداہب کو زیر کرلیا گیا۔

## قرون وسطى كى عيسائيت

سلطنت روما کے زوال اور جدید ہور پی اقوام کے عروج کے درمیانی عرصہ کو عموماً "قرون وسطی (Medieval)" کما جا تا ہے۔ اس عرصہ میں عیسائی کلیسیاء مشرقی اور مغربی ہورپ دونوں کی مجموعی ثقافت میں مرکزی قوت تھی۔

قططنیہ کے شراور سلطنت روما (330ء) کے نے دارا تھومت کے قائم ہونے
کے وقت سے رفتہ رفتہ مشرقی اور مغربی ہورپ کے عیسائیوں کے درمیان وسیع فلیج پیدا
ہونا شروع ہوئی۔ یہ بنیادی تقسیم سیای ' جغرافیائی ادر اسی ہلرح نظریاتی بھی تھی۔
جب کانسٹشائن نے مشرق میں اپنا دارا تھومت قائم کر کے کلیسیاء کی حق کی طرف
خصوصی توجہ دی اور نظریاتی اختلافات دور کرنے کے لیے Nicea کی مجلس بلائی۔ اُس
کے جانشینوں نے اُس کے نمونے پر عمل کیا اور عموماً نہ ہی امور میں اہم کردار اداکیا۔
مغرب میں روم کی کوئی باا ٹر سیاسی قیادت نہ تھی۔ اس خلاء میں کلیسائے روم کے قابل
بشپ آگے برھے 'جنوں نے قدیم میزروں کے پچھ لقب اختیار کیے۔

مشرق و مغرب کے ابین نظریاتی اختلافات بنیادی تھے۔ بیشتر عظیم مفکرین اور ابیدائی کلیسیاء کے سربراہان کا تعلق شالی افریقہ اور ایشیا سے تعا۔ بیشتر ابتدائی ندہمی ، اجلاس بھی مشرق میں منعقد ہوئے جنوں نے عیسائی عقیدے کو تفکیل دیا۔ مشرقی عیسائی نظریاتی تفکیل میں دلچی لیتے تھے الغذائی خصوصی مسائل پر وہ آپس میں بیٹ مسے مغربی عیسائی ذیادہ تر عملی پہلوؤں پر یقین رکھتے تھے۔ مشرقی علاء دین حضرت بٹ مسے مشرقی علاء دین حضرت

سیلی گی الوی فطرت پر جبکہ مغربی مفکرین ان کے انسان ہونے پر زور دیتے تھے۔
مشرقی اور مغربی عیسائیوں کے ابین پاپائیت (Papacy) سب سے بوا افتراتی سئلہ
تھا۔ مشرق کے تمام بوے شہروں میں ایسے وانثور پادری تھے جنہیں قبیلے کا سربراہ سمجما
جانے لگا۔ اگرچہ قسطنطنیہ وارا محکومت تھا مگر اس کا پادری دیگر بوے شہروں کے
پادریوں سے زیادہ اعلی مقام ہرگز حاصل نہ کر سکا۔ مغرب میں صرف روم کی سلطنت
منی اور اس شہر کا پادری مغربی کلیسیاء کی قیادت کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ روم کے پادری
نے تمام عیسائیت ونیا کا سربراہ ہونے کا دعویٰ کیا مگر مشرقی لاٹھ پادریوں نے اس کے
افتیار کو شلیم کرنے سے انکار کردیا۔

مرقی آر تعودو کس اور رومن کیتو لک کے در میان کی ایک معمولی اختلافات نے رقی پائی۔ مثرقی کلیسیاء کے افراد اپنی عبادت میں مقدس دوجتی ذہبی مجتے یا شبیبیں (icons) استعال کرتے سے جو حضرت عیسی " حضرت مریم اور حواریوں کی تصویروں پر مشتل سے ' جبکہ مغربی کلیسیاء میں مجتموں کی اجازت سی۔ مشرقی افراد فوطے کے ذریعہ بہتمہ کرتے سے جبکہ مغرب میں یہ کام پانی چھڑ کئے سے کیاجا تا۔ مشرق میں اجنافی کھانے پر لوگوں کو روئی اور شراب دونوں پیش کے جاتے جبکہ مغربی کلیسیاء کی مرف روئی پیش کرتے۔ مشرق میں فغاذ فرمان (پادری بنانے کا عمل) سے پہلے شادی کی اجازت دے دی جاتی جبکہ مغربی کلیسیاء تجود پر اصرار کرتی۔ مشرقی کلیسیاء بیویں صدی کے بیائی زبان کو اپنی عبادت کے احتمال کرتی جبکہ مغربی کلیسیاء بیمویں صدی کے وسط تک لاطینی زبان استعال کرتی جبکہ مغربی کلیسیاء بیمویں صدی کے وسط تک لاطینی زبان استعال کرتی دی۔

پہلے ایک ہزار سال تک عیسائیت کی دو شاخوں کے مابین اختلافات جاری رہے۔
مغربی عیسائی فتلف حملہ آوروں کو روکنے اور مغربی یو رپ کی تغییر میں معروف تھے۔
اِدھر مشرق نے ساقویں اور آٹھویں صدیوں میں اپنی تمام سلطنت مسلمان حملہ
آوروں کے ہاتھوں میں جاتی دیکھی۔ اِہی مخاصت 1054ء میں اپنے نقطۂ عروج کو پچی جب یو پلو XI نے کیرولیر منس کی دین بدری کے لیے نمائندوں کو تسلملنیہ بھیجا۔ اس مگاف کو بھی پاٹا جا سکا تھا لیکن یو رپی اقوام کے عیسائی صلیبی 1204ء میں سرزمین مقدس کو جاتے ہوئے رائے میں قسلملنیہ رک مجے اور وہاں عارت محری کی۔ عیسائی دنیا کے

اندر جدید عالمگیر تحریک آج بھی کلیسیاء کی ان دو شاخوں کے در میان دوبارہ اتحاد قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔

# پروٹسٹنٹ اصلاحی تحریک

سولہویں صدی میں مغربی کلیسیاء ایسے بحران کا شکار ہوئی جس کے بعد وہ بھی مل طور پر بحال نہ ہو سکی۔ اس انقلاب کو اصلاح کما جا آر ہاہے محربیہ اصلاحی عیسائیت سے کمیں دور نکل میں اس نے یورپ پر اس کے منظم افتدار کو جاہ کیا اس کے اختیار کو چہنچ کیا اور صدیوں تک اس کا اثر زائل کیے رکھا۔ اس انقلاب کی کی ایک اور مختف مجیدہ وجوہ بیں۔ تاہم ' مرکزی وجوہ یورپی قومیت پرسی ' نشا ہ ٹانیہ کی ٹی تعلیم اور پائیے تا کا خاتمہ مخیں۔

## ابتدائی اصلاحی تحرییس:

پروٹسٹنٹ اصلاح کے آغاز کی تاریخ عمواً 1517ء بنائی جاتی ہے جب مارٹن لو تھر نے وٹن برگ میں کلیسیاء کے دروازے پر اپنے پچانوے مقالے رکھ 'کر لو تھر سے ایک صدی قبل بھی اصلاحات اور اصلاحی تحرکییں موجود تھیں۔ اولین مصلحین میں سے ایک جان و کلٹ تھاجس کا تعلق برطانیہ سے تھا (1320 آ 1384ء)۔ اُس کا عظیم کارنامہ کلیسیاء کی مرکاری با 'بل کا لاطیٰی زبان سے انگلش میں ترجمہ تھا۔ اس با 'بل کی عام لوگوں تک رسائی کے لیے و کلٹ نے لولارڈ نای مبنین کا ایک کروہ قائم کیا جو ملک میں تبلغ کرتے اور تعلیم مکھاتے۔ و کلٹ 1384ء میں مرکبا۔ کر 1415ء میں کا نشینس کی مجلس نے اے ملحون قرار دیا۔ اُس لعنت کے اظہار کے طور پر اُس کی باقیات کو کو بائل کے دبائے کی جو شک کی کو شش کی گرید و سکات کے از شاہوں نے موت کی مزاؤں کے ذریعہ لولارڈ تحریک کو دبانے کی کوشش کی گرید و سکات کے کائی عرصہ بعد بھی زندہ رہی۔

بوجیمیا میں ابتدائی اصلاح کار ہنما جان ہس (1415ء-1373ء) تھا۔ وہ ویکلٹ کی تحریروں سے متاثر تھا۔ ہس نے اُس دور کی بلپائیت کے خلاف احتجاج کیا اور پراگ کے بہت سے شریوں کو پیرو کار بنالیا۔

مخلف وجوہات کے لیے رقم جھ کرئے کے لیے قردن وسطی کی پاپائیت نے نام نماد ندہی حمد سے بیچنے کی اجازت دے دی۔ کوئی بھی عیسائی رقم اداکر کے استعفار نامہ خرید سکتا تھا۔ ہمس بالخصوص اس طریقہ کار کے سخت خلاف تھا جو قدرتی طور پر ہر قسم کی بر منوانی پر منج ہوتا تھا اور مصلحین کے خیظ و خضب کا ہدف بن کیا تھا۔ 1415ء میں کانشینس کی مجلس میں ہس کو مردود قرار دے کرزندہ جلادیا گیا۔

### جديد عيسائيت

دنیا کے دیگر تمام بوے نداہب کی طرح عیسائیت کو جدید دنیا کے مسائل اور چیلنج کے ساتھ نبٹنے پر مجبور کیا جاتا رہا ہے۔ آہم' دور جدید میں داخل ہونے پر عیسائیت کو سب سے پہلے اصلاح کے مسللے پر قابو پانا تھا۔

## كيقولك جوائي اصلاح:

سولویں مدی کے کیتے لک کلیسیاء کے اندر سائل مرف پروفسٹس کوئی نظر نمیں آئے تھے۔ دیگر فرقے بھی لوتھراور کالون کو تحریک دینے دالی شکایات سے آگاہ تھے محرانہوں نے میسائیت کی ایک اور صورت تفکیل دیئے بغیر کلیسیاء کوپاک کرنے کی خواہش کی۔ وہ کسی با قاعدہ افتلاب کے بغیر اصلاح کے خواہشند تھے۔ یہ لوگ رومن کمیتے لک کلیسیاء میں شامل رہے اور پروٹسٹنٹ اصلاح کے دو ممل میں جوالی اصلاح کی خواہش کی۔

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد کلیسیاء کو چھوڑ کر مصلحین کی پیروی کرنے گئی ہے تو کیتیولک کلیسیاء نے فورا 1545ء میں ٹرینٹ کی مجلس بلائی۔ اس مجلس میں آنے والے بعض لوگ الی اصلاحات چاہتے تھے جس کے ذریعے پروششش کے ساتھ مصالحت ہو سکے۔ ویگر کیتیولک کے مقام کو اس طرح واضح کرنا چاہتے تھے کہ مصالحت کی کوئی صورت باتی نہ رہے۔ عام طور پر ٹرینٹ کے واضح کرنا چاہتے تھے کہ مصالحت کی کوئی صورت باتی نہ رہے۔ عام طور پر ٹرینٹ کے نیسے موخرالذکر رائے کو ترجیح دینے والوں کے حق میں تھے۔ صحیفے کو خدا کا واحد کلام قرار دینے پر پروٹسٹنٹ اصرار کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مجلس نے اعلان کیا کہ

کیتنو لک روایت عیمائیوں کے لیے سچائی کے ذریعے کے طور پر مقدس محیفے کے ہمسر تقی ۔ °

صحیفے کو دلی ذبان میں ترجمہ کرنے پر زور دینے والے و کلف اور او تحر جیسے پر و فرست کے جواب میں ٹرینٹ کی مجلس نے قرار دیا کہ لاطبیٰ متن کلیسیاء کا درست مقدس ندہی قانون بانا جائے گا۔ یہ اُن مصلمین کا بھی روعمل تھا جنوں نے یہودی صحیفے میں نہ ملنے والی عمد نامہ عتیق کی پھر کتابوں کو خارج کرنے کی راہ اپنائی عتی ۔ اس مجلس نے مزید اعلان کیا کہ صرف رومن کمیتو لک کلیسیاء کے پاس مقدس صحیفے کی تغیر کرنے کا حق ہے۔ یہ بات بھی پروٹسٹنٹ عقید سے کے خلاف کئی۔

ٹرینٹ کی مجلس نے تمرکات' صوفیاء کے احترام اور مقدس شیہات کی بھی پر زور حمایت کی: یہ تمام ہاتیں بیشتر پروٹسٹنٹ تعلیم کے برعکس تھیں۔ لو تھراور دیگر کے چیلنج کے مثبت جواب کے طور پر عمدوں کی فروخت پر قابو پالیا گیااور قرون وسطی کی کلیسیاء کی دیگر برائیوں کو درست کیا گیا۔

کیتو لک جوابی اصلاحات کا ایک اور نتیجہ یبوعی برادری (Jesuits) کا قیام تھا۔
اس برادری کا بانی سپین کا ایک مخص اسکیشش لویو لا (1556ء -1491ء) تھا جس کا پہلا
کیریئر فوج تھا۔ لویو لا 1521ء میں ایک جنگ میں زخمی ہوگیا اور بیاری کے دور ان اُس
نے حضرت عیلی اور دو مرے اولیاء کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا۔ وہ اس ادب سے
اس قدر متاثر ہوا کہ صحت یاب ہونے پر اُس نے را بہانیت اصیار کرلی 'غربت' پاکیزگی
اور اطاعت کی قشمیں کھائیں 'اپنے ہتھیار حضرت مریم ' کے گر جامیں لٹکائے اور خود کو
میج کا سپانی بننے کے لیے وقف کردیا۔ ایکھے برسوں میں لویو لانے روحانی مشقیں کیں '
میج کا کا مقصد شعور کی آزمائش اور مراقبے کے لیے راہ ہدایت کا کام دینا تھا۔ یہ مشقیں
روحانی سربراہ کی زیر گرانی ہو تیں اور جار بہنتوں میں کھل ہو تیں۔

تعلیم کی ضرورت کے احساس پرلوبولاوالیس کتب میں چلا گیااور انجام کار پیرس کی بین میں اسیات کا مطالعہ کیا۔ اُس نے اپنے گرد اُن علاء کو بھی جمع کر لیا جنوں نے اُسے روحانی مشتیس کرائی تھیں۔ نہ بہب قبول کرنے والے ان افراد میں سے ایک فرانس ژاویئر (1552ء –1506ء) تھاجو ہندوستان اور جاپان میں عیسائی مبلغ بن گیا۔

لوبولا اور اُس کے دوست روم مسے اور 1540ء میں پوپ نے انہیں ایک نے نظام لینی بیدوئی برادری قائم کرنے کی سرکاری اجازت دے دی۔ عسکری تنظیم 'پوپ کی قطعی اطاعت ' تحقیق اور تبلیغی سرگر میاں اِس سلسلے کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ علم و تحقیق پر زور دیا گیا تھا کیو نکہ لوبولا اور اس کے ابتدائی پیروکار بو نیورش کے طالب علم تھے۔ 1556ء میں اپنی وفات سے قبل لوبولا نے اپنی برادری کو چند دوستوں سے بڑھ کر بڑاردں کی تعداد تک پھلتے دیکھا۔ اگرچہ پروشنٹ اور کیتھو لک دونوں تی کے لیے بڑاردں کی تعداد تک تھی گھریسو می برادری کی ترقی جاری رہی اور اس نے کیتھو لک یہ بات تشویش ناک تھی مگریسو می برادری کی ترقی جاری رہی اور اس نے کیتھو لک یورپ کے بعض انتہائی قابل جوانوں کو اپنی طرف تھینج لیا۔

#### مزید مطالہ کے لیے:

- 1) Adam, Karl. The Spirit of Catholicism. New York? Macmillan, 1962.
- Filson, Floyd V. Opening the New Testament. Philadelphia: Westminster Press, 1952.
- Hordern, Willaim. A Layman's Guide to Protestant Theology.
   New York: Macmillan. 1957.
- 4) Klausner, Joseph. Jesus of Nazareth. New York: Macmillan, 1934.
- Marty, Martin E. A Short History of Christianity. Cleveland: World Publishing Company, 1959.

#### 000

### ساتوال باب

## **اسملام** لَا اِلله اِلاالله **تحر** كَرْسُول الله

اسلام دنیا کے بڑے نداہب میں سب سے کم عمرند ہب ہے۔

یہ افریقہ میں اپنی تبلینی سرگری کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے والا اور مشرق وسطی و افریقہ کی نام نماد تیسری دنیا کی اقوام کانمایاں اور غالب نہ بہہ ہے۔ مزید بر آں مید دنیا کے تمام نداہب میں نماعت سادہ اور عام فنم ہے۔ یہ عناصریانی اسلام کی ہمہ جت مخصیت اور ایک تیز ترین اشاعتی دور کے ساتھ مل کر اسلام کو نداہب عالم میں ایک دلچسپ اور اہم ترین ند ہب بناتے ہیں۔

اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے 'جے اللہ کتے ہیں اور یہ وہی خدا ہے جس کی دیگر نداہب میں دو سرے ناموں کے تحت عبادت کی جاتی ہے۔ وہ کا نتات کا قادر مطلق اور حاکم اعلیٰ ہے۔ اگر چہ اللہ تعالیٰ نے مختلف او قات میں دیگر پنجبروں کے ذریعہ خود کو متعارف کرایا ہے گر اُس کی بہترین اور آخری وہی ساتویں میں حضرت محمہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لیے بھی۔ اُن تعلیمات کے مطابق اہل ایمان کے پاس صرف ایک زندگی ہے۔ اس زندگی کے بسر کرنے پر ہی ان کی ابدی زندگی کا تحمار ہے۔ اس ایک زندگی میں مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سر جمادینا چاہیے۔ اس لیے اس ندہب کے بیروکار مسلمان (اطاعت گزار) کملاتے ہیں۔

## تاریخی پس منظر

قلپ کے حِی لکھتا ہے: "عربوں کے نام کے گردوہ بالد نور ہے جس کا تعلق فاتحین عالم ہے۔ یہ لوگ آپ عربی کی عالم ہے۔ یہ لوگ آپ عربی کی سو سال بعد بحراد آیانوس سے لے کر چین کی سرحدوں تک وسیع سلطنت کے مالک بن گئے جو روم کی سلطنت کے عمد عروج سے بھی عظیم تر تھی۔ ناقابل پینچو کی توسیع کے اس دور بی انہوں نے اپنے عقیدے 'زبان اور حی کہ طبی عناصر میں بھی پہلے سے کمیں زیادہ غیر ملکیوں کو شال کرلیا' بشول ویلینیائی' رومن' اینگلو ساکن یا روسیوں کے۔"

اسلام کا ظهور ساتویں صدی عیسوی میں عرب میں ہوا۔ مسلمانوں کے مطابق اسلام کی کمانی چھٹی صدی کے حضرت محمد میں عرب میں بلکہ اللہ تعالی سے شروع میں فدا۔۔۔ " سے ہو تا ہے۔ قرآن مجیداس سے متفق ہے۔ اللہ "ال (فاص) للہ اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ کا مطلب ہے "فدائے واحد۔"

(فدا) سے مل کر بنا ہے۔ اللہ کا مطلب ہے "فدائے واحد۔"

پراللہ نے کائنات کو تخلیق کیا اور اس کے بعد انبان کو۔ اس پہلے انبان کا نام
آدم ہے۔ آدم کے جانفینوں میں سے نوح علیہ السلام شے جن کا بیٹا شیم (Shem) تھا۔
شیم کی اولاد ابراہیم علیہ اسلام سے آکر ملتی ہے۔ ابراہیم کی شادی سارہ سے ہوئی جس
کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو برحانے کے لیے بی بی ہاجرہ
سے شادی کی۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے "اساعیل" کو جنم دیا جبکہ سارہ کو بھی اسحاق نامی
بیٹا دیا گیا۔ قرآن کے مطابق اساعیل علیہ السلام کمہ چلے گئے اور ان کی اولاد مسلمان
ہوئی 'جبکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی ہوگئی اور وہ فلسطین میں قیام پذیر رہیں۔

## فتم نبوت

عرب میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے چھٹی صدی کے نصف آخر میں چینر اسلام حضرت اساعیل علیہ واللہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ میں اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ می اللہ تھا اس کے آپ کو اللہ کی طرف سے رسول آتے رہے محر آپ کا رتبہ سب سے بلند تھا اس لیے آپ کو

"افضل ترین نبی " ناناجا تا ہے۔اللہ تعالی نے آپ پر اپنی شریعت کو تکمل کر دیا۔ آپ مانٹین کے بعد کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔

آنحضور "ایک وحثی قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ آپ 571ء میں کمہ کے ایک معزز قبلے قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی زندگی عاد ثات سے بحری ہوئی ہے ، کیونکہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے چند ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ آپ کی پیدائش سے چند ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ چھٹے برس میں اور آپ کی پرورش کرنے والے داوا' حضرت عبدالمطلب نو برس کی عمر میں چل ہیے۔ ان عالات میں ایک یتیم نچ کی زندگی نمایت مشکل تھی۔ اب آپ کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چیا حضرت ابوطالب پر تھی۔ اس دور میں اللہ کے فرشتے عمر صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم کے دل کو کشادہ اور منور کررہے تھے۔

آپ کی ابتدائی ذندگی کے حالات ہم تک روایات کے ذریعے پنچ ہیں۔
آنحضور اپنے حلقہ احباب میں نیک دل اور محبوب تھے۔ آپ انتائی شریف الطبع اور مرد دل انسان شھے۔ اللہ تعالی نے دکھوں اور صدبات کے ذریعہ آپ کو انسانیت کا ہدر داور حساس انسان بنا دیا تھا۔ آپ ہیشہ دو سروں خصوصاً ظریبوں اور کمزدروں کی مدد کے لیے تیار رہے۔ آپ کے اعلی اخلاق احساس ذمہ داری اور فرض شنای نے آپ کو "صادق" اور "امین" کے لقب کا حقد ار بنایا۔ دو سرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے باوجود آپ اپنے نقطہ نظر اور طرز عمل میں الگ اور ایک فرسودہ اور افرا تفری کے فرجوہ اور افرا تفری کے جونی ہوں آپ بچپن سے نوجوانی اور نوجوانی اور نوجوانی سے جوانی سے جوانی سے جوانی تک چنچ محتی تو ہمعصروں کے ناجائز تسادم 'کمہ کے قبائل میں لا متابی نوجوانی سے بھروں اور عمومی بے اخلاقی و بدخوئی نے آپ سے دل میں ان باتوں کے لیے بیندیدگی اور خوف پدا کردیا۔ خاموشی اور مسلس خورد فکر کرتے ہوئے آپ ' نے داخلی بھیرت حاصل کی۔

بالغ ہونے پر آپ نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور پکیس برس کی عمر میں حضرت خدیجہ" کو اپن انمانداری سے بے حد متاثر کیا۔ اگر چہ وہ آنحضور "سے پندرہ برس بزی تھیں محرانہوں نے آپ" کا رشتہ تبول کر لیا۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے خوشیوں کا باعث بنا۔ آنے والے علین دور میں جب کفار نے آپ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے اور جینا وشوار کر دیا تو ایسے وقت میں حضرت ضدیجہ "نے آپ" کا ساتھ نمایت پُر عزم ہو کر دیا' آپ" کی دلجوئی کی اور امید کی دھیمی کرن کو زندہ رکھا۔

نبوت سے پندرہ سال قبل آپ کی عبادت و ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ کمہ بہر حرا نای ایک بہت بوا اور چیل بہاڑ تھا جے ختک مٹی اور صحراکی ریت نے دھانپ رکھا تھا۔ اس بہاڑ میں ایک غار تھی جس میں آنحضور "تنائی کی غرض سے اکثر پلے جایا کرتے۔ آپ "نیکی اور برائی کے اسرار پر غور وفکر کرتے ہوئے، ظلم ' توہم بہتے اور برای کے اسرار پر غور وفکر کرتے ہوئے، ظلم ' توہم بہتے اور براور کئی کو مسترد کر کے فدا تک چنچے کی راہ تلاش کر رہے تھے۔

آپ عار حرامیں کی کی راتیں مسلسل عبادت میں بسر کرنے گئے۔ یمال تک کہ
ایک رات کے درمیانی حصہ میں ایک الوہی آواز آئی ادر محمد سے پڑھنے کو کھا۔ دو
مرتبہ تھم ملا اور آنحضور گاس آواز کی ایبت و جلال سے سم کررہ گئے اور پچھ نہ بول
سکے 'بھاگ نگلنے کی خواہش کی۔" پڑھوا" تیبری مرتبہ آواز آئی۔

" نحضور " نے ہو چھا: " میں کیا پڑھوں؟" جواب ملا:---

(ترجمہ) "پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو منجمد خون سے پیداکیا کڑھ' اور تیما رب بڑی شان والا ہے جس نے قلم کے ساتھ انسان کو وہ تعلیم دی جو وہ نہ جانتا تھا۔لے اپی اس کیفیت سے باہر آتے ہوئے آنحضور "نے گھر کا رُخ کیا اور بے ہوش ہوگئے۔ ہوش میں آتے ہی آپ نے حضرت خدیجہ او کو سارا ماجرا سایا۔ اپی علمی قابلیت کی بناء پر انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کردی اور آپ کو تسل دے کر خوشجری سائی 'پھراپ پچازاد بھائی ورقہ بن لو فل کے پاس تکیں۔ انہوں نے آنحضور "کے نبی ہونے کی تصدیق کی اور کہا "ب شک لوگ تم کو جمثلا کیں گے اور تکلیف پخچا کیں گے اور تم کو نکال دیں گے۔ اگر میں اس روز تک زندہ رہاتو ضدا کے دین کی دوکروں گا۔"

اس سے بعد وجی کا سلسلہ شروع ہو گیااور آپ نے ایمان و تصدیق کے ساتھ اس کے بوجھ کو اٹھایا۔ آپ نے اللہ کے رسول کی حثیت سے مکہ کے لوگوں کو اس نہ ہب کی تبلیغ شروع کی۔ آپ کو اپنے ہمسابوں سے تھوڑی بہت حوصلہ افزائی ملی در اصل حوصلہ شکنی اور کھلی خالفت زیادہ تھی۔ آپ توحید کی تبلیغ اور شرک سے منع کرتے ، بیہ بات یقینا کئی مکہ والوں کے خلاف جاتی تھی جن کی کمائی کا انحصار کعبہ کی زیارت کے لیے آنے والوں پر تھا۔

حضرت جرئيل عليه السلام نے آنحضور کو نماز اور وضو کا طريقه سکھايا اور سب

علی " خضرت خديج " نے ايمان لاكر آپ " كے ساتھ نماز اداكى ۔ مردوں ميں حضرت علی " خضرت زيد " اور آپ " كے دوست حضرت ابو بكر براجي سب سے پہلے ايمان لائے ۔ پھر متعدد افراد نے اسلام قبول كر ليا۔ عموا ان لوگوں كا تعلق غريب گھرانوں سے تھا۔ ليكن ابھى تك آپ " اپنى قوم اور قبيلہ سے پوشيدہ پہاڑدں كى گھائيوں ميں نماز پر حاكرتے تھے۔ ايك مرتبہ چند مشركوں نے وكھ ليا اور برا بھلا كمانو حضرت سعد "بن ابى وقاص نے ايك مشرك كا سر پھوڑ ڈوالا۔ به پہلا خون تھا جو خداكى راہ بين جماد كے دوران بهايا گيا۔ آبستہ آبستہ اسلام تھيلئے لگا اور ہر طرف اس كے جہتے ہوئے گے۔ دوران بهايا گيا۔ آبستہ آبستہ اسلام كے بعد اللہ تعالى نے آپ كو تھم ديا " آپ تين سال تك خامو شي سے تبلغ اسلام كے بعد اللہ تعالى نے آپ كو تھم ديا " آپ تين حق د باطل كا فرق كيج اور مشركوں كى كلايب كى پھر دوا مت كيجے۔ " اعلانے تبلغ حوصلہ ديكھا تو اپنے چند نمائند سے حفرت ابوطالب كے پاس بھیج جنہوں نے ان سے كما حوصلہ ديكھا تو اپنے چند نمائند سے حضرت ابوطالب كے پاس بھیج جنہوں نے ان سے كما

کہ اپنے بینیج کو منع کرو جو ہمارے بنوں کو برا بھلا اور باپ داد کو جابل اور گمراہ کہتا ہے۔ حضرت ابوطالب نے انہیں سمجھا بجھا کرواپس کردیا اور حضور " کے پاس پیغام بھیجا کہ تم میری اور اپنی جان کے ہلاک کرنے کی بات نہ کرد اور ایسے کام کی جھے کو تکلیف نہ دو جس کی جھے میں طاقت نہیں۔ آپ " نے پوری استقامت سے جواب دیا: "اگر سے لوگ میرے دائیں ہاتھ پر جاند بھی لاکررکھ دیں تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔" اپنے بیٹیج کی استقامت اور مستقل مزاجی کو دیکھ کر حضرت ابوطالب کا دل پہنچ گیا۔ انہوں نے کھا' "اے بیٹیج ' تمہارا جو جی چاہے کرد' میں تمہارا بوجی چاہے کرد' میں تمہارا بوجی چاہے کرد' میں تمہارا بوجی چاہے کرد' میں تمہارا

کفار کے ظلم و ستم اور بر ذبانی حد سے تجاوز کر گئی۔ آخر کار آنحضور کے اپنے چروکاروں کو مدینہ جرت کرنے کی اجازت دے دی۔ 615ء میں تقریباً پندرہ خاندان مکہ چھو ژکر حبشہ کی طرف جرت کر گئے۔ رسول اللہ اور باتی مسلمان تبلیغ کی غرض سے مکہ میں ہی ٹھسرے رہے۔ کفار مسلمانوں کو سخت اذبیتی دیتے۔ ان ایذاء رسانیوں کا نتیجہ مکہ والوں کا آپ اور آپ کے پورے قبیلے سے مقاطعے کی شکل میں سامنے آیا مگر یہ ہے از رہا۔

آپ " نے تبلیغ دین کا کام پھر زور و شور سے شروع کر دیا۔ بنو کندہ 'بنی کلب' بنی منیفہ ' بی عامرنے وعوت اسلام رو کروی - ج کے موقع پر بنو خزرج کی ایک جماعت نے آپ کی بات غور سے نئے۔ یمودی ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کو پہچان گئے اور تقدیق نبوت کر کے اپنے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اب مدینہ کے ہر گھریں رسول الله كاذكر ہونے لگا۔ الكلے سال جج كے موقع پر انصار كے بارہ آدميوں نے آپ ' کے ہاتھ پر التوائے جنگ کی شرط پر بیعت کی۔ (تب تک جماد فرض نہیں ہوا تھا۔) كم مين اسلام كى راه مين مشكلات بيدا بوئين تو الله نے حق كے ليے مدينہ ك دروا زے کھول دیئے۔ مشرکین نے اسے اپنی فکست جان کر ختیوں میں اضافہ کر دیا۔ قریش انسار کے دریے آزار ہو گئے۔ چنانچہ آپ کے انہیں مدینہ ہجرت کی اجازت دی اور پھر خود بھی روانہ ہو گئے ۔ ای موقع پر اللہ نے تھلم کھلا جماد کا تھم ویا: "تم ان ہے اس قدر لرو كه فتنه باقى نه رب اور سب الله ك مطيع مو جائي -" مدينه من آپ ما کی مالم بن عوف کے پاس پنچے کہ جعہ کاونت آگیا۔ اس مقام پر اس روز ایک معجد بنائی منی اور جعہ کی نماز ادا کی۔ اور یہ اسلام میں پہلا جعہ ہے جو رسول اللہ مانظور نے اداکیا۔ اس موقعہ پر اپنے خطبہ میں آپ کے فرمایا: "میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں " اور جو اس کا منکر ہے اس سے اپنی عدادت کا اعلان کر آ ہوں۔۔۔ تم صدق نیت سے آخرت کے لیے اللہ کے خوف کو پیش نظرر کھ کرنیک ائلال کرو۔۔۔"

مدینہ میں آپ ما اللہ اللہ عالم اللہ اللہ اللہ اللہ الساری رہینے کے گر قیام فرایا۔
مالمہ شیلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ کی عور توں نے گروں کی چھوں پہ کوڑے ہوکر
اور دف بجاکر گیت گاتے ہوئے آپ ما اللہ اللہ نے نقل مکان فرایا۔ مهاجرین مکہ
اور متصل مجروں کی تغییر تعمل ہوئی تو آپ ما اللہ اللہ بیچے ہی چھوڑ آئے تھے۔ اگر چہ
افسار مدینہ نے اپناسب پچھوان کو پیش کر دیا لیکن مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ للذا
افسار مدینہ نے اپناسب پچھوان کو پیش کر دیا لیکن مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ للذا
آپ ما جری کے مماجرین وانسار میں رشتہ موافات قائم کر دیا۔ اس کے بعد بھود سے
معاہدہ کیا اور ایک عمد نامہ لکھ کر دیا جس میں انسار و مماجرین اور یہود کے حقوق کی
مقاہدہ کیا اور ایک عمد نامہ لکھ کر دیا جس میں انسار و مماجرین اور یہود کے حقوق کی

(1) خون بها اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ نا تھا اب بھی قائم رہے گا۔ (2)

یود کو ذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے ذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے

گا۔ (3) یمود اور مسلمان باہم دوستانہ پر تاؤ رکھیں گے۔ (4) یمود یا مسلمانوں کو کسی
سے لاائی پیش آئی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ (5) کوئی فریق قریش کو امان
نہ دے گا۔ (6) مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق شریک یک دگر ہوں گے اور (7)
کسی دشمن سے ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی شریک یہ مسلح ہوگا لیکن نہ ہی لڑائی
اس سے مشتنی ہوگی۔

قریش یرب (مینہ) سے دور تھے لیکن آپ ساتھیں کو امن و سکون سے زندگی مُذارِحَ اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے نہیں دیک**ھ تکتے تھے۔ لنذ**ا یبودیوں کو آپ مد کردی - ان حالات میں یہ بات حیرت انگیز نہیں ہو سکتی کہ اہمی اجرت کو ایک سال بھی نہ گذرا تھاکہ قریش کی طرف سے شرکا ظمار ہونے لگا۔ انہیں آپ مالگالیا يرب ميں مقيم ہونے سے اس بات كى فكر اور انديشہ تفاكد اب يرب كے رائے شام ہے ان کی تجارت خطرہ میں پڑھئی تھی۔اب اسلام اور کفار ومنافقین کے ابین تھلم کھلا جنگ كاموقع آيا۔ غزوه ابواء آپ مانتين كاپيلاغزوه تعا۔ پھر سريہ عبيده بن حرث' سربيه حزه' غزوه بواط' غزو ة الشيره' سربيه سعد بن اني و قاص' غزوه سغوان' سربيه عبد الله بن مجش اور غزوہ بدر ہوئے۔ مسلمانوں نے ابوسفیان کے قافلے 'جو شام سے واپس کمه جا رہا تھا کو لوٹ کر مال غنیمت حاصل کیا اور یوں کفار کی ٹکالیف کو نامنظور كرنے كا اعلان كيا۔ الل كمه اپنے قافلے كے للنے كاس كر جنگ ير آماده موعے۔ مسلمانوں کا بوش جماد دیمے کر آپ میں ہے انسیں فتح کی بشارت دی۔ اس جنگ میں ابوجل اپنے انجام کو پنچا۔ معرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے معتولین کو ا یک کوئیں میں والنے کا تھم دیا۔ آپ نے انہیں مخاطب کرکے فرمایا "اے کنویں والوا جو دعدہ تهمارے رب نے تم سے کیاتھااسے تم نے ٹھیک پایا اور بے شک جو دعدہ ميرے رب نے جھے كيا تعاام من نے سياليا۔"

غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد 627ء میں مکہ والوں نے 10,000 التكريوں كے

ماقد مدید پر خملہ کیا گرکوئی نمایاں جنگ نہ ہوئی اور کمہ والے واپس چلے گئے۔ اگلے مال آنحضور گنے اپنے محابہ کرام اللہ اللہ علیہ کے ساتھ جج کی غرض سے کمہ جانے کی کوشش کی گر کمہ والوں نے آپ مالیہ اللہ کی زیارت کی اجازت وی گئی۔ 629ء میں طحے پایا اور مسلمانوں کو اگلے سال کعبہ اللہ کی زیارت کی اجازت وی گئی۔ 629ء میں اسلام اس قدر مضوط ہوچکا تھا کہ جب مسلمان جج کے لیے کمہ میں وافل ہوئے تو کسی ایک فرو کو بھی راہ روکنے کی جرات نہ ہوئی۔ 630ء میں حضرت محر پورے جاہ و جلال ایک فرو کو بھی راہ روکنے کی جرات نہ ہوئی۔ 630ء میں حضرت محر پورے جاہ و جلال سے کامل فاتح کی حیثیت سے دس ہزار محابہ کے ہمراہ کمہ میں وافل ہوئے۔ آپ سالم ایک کے اور بتوں کو منا دیا۔ اس کار روائی کے ذریعے سے کامل فاتح کی حیثیت سے کوگوں کے واحد راہنما بن گئے۔

اگلے چند برسوں کے دوران اسلام تیزی سے بھیلا۔ آخضرت مراہی نے گردونواح کی اتوام کی طرف اسلام کی دعوت بھیج کے لیے قاصد روانہ کیے۔ آپ مراہی کی سے معابہ صحابہ حیثہ سے واپس آ گئے۔ آپ مراہی نے شادیاں کیں 'جن میں سے بیشتر پیویاں غزوات میں شہید ہونے والے محابہ کی بیوا ئیں تھیں۔ دیگر شادیاں ساس بندھنوں کی مضبوطی کا باعث بنیں۔

632ء میں آنخضرت ما کھی نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ال کر مکد کی طرف ایک اور جج کا قصد کیا۔ آپ کی عرمبارک اس وقت 62 برس اور صحت کزور تھی۔ اس موقع پر آپ مندرجہ ذیل اصول قائم

ے۔ قیامت تک کے لیے تمہارا خون اور مال ای طرح تم پر حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن اور اس میننے کی حرمت ہے '

2 ۔ تم اپنے رب سے ملومے اور وہ تسارے اعمال کی باز پرس کرے گا'

3۔ جس کے پاس کوئی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو واپس کردے'

4۔ ہرتشم کاسود ساقط ہے'

6۔ اینے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے ڈرتے رہو'

7۔ تمہاری بیویوں پر تمہارا اور تم پر ان کاحق ہے'

8 ۔ ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔

مدینہ واپس آنے پر آنحضور ماہیم نے مسلمانوں سے ایک الودائی خطاب کیا اور پھراپنی زوجہ عائشہ اللہ الحکیا کی کو میں وفات پا گئے۔ روایت کے مطابق دوشنبہ کے روز ضبع کے وقت نماز ہو رہی تھی کہ آپ پر دہ اٹھواکر جمرہ کے دروازہ پر کھڑے ہوئے تو مسلمان آپ کو تندرست دکھے کربت خوش ہوئے۔ حضرت عائشہ اللہ تھی نہا ہے ہی روایت ہے کہ ای روزمجد سے واپس تشریف لانے کے بعد آپ نے اوپر نگاہ کرے فرمایا: "الله مرفق مالیا گئی الاعلی "۔ پھر رسول اقدی مصطفی میں ہے کہ ای دوسال ہوگیا۔

آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان خلافت کا معالمہ پیدا ہوا۔ آخر کار اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر صدیق ٹا کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ رسول پاک کا سے جنازے پر حضرت ابو بکر روہ ہے۔ خلاصہ بیان کرتے ہیں: خلاصہ بیان کرتے ہیں:

"اے لوگوا اگر کوئی محمہ" کی عبادت کر آ ہے تو یاد رکھو محمہ فوت ہو سچھے ہیں 'لیکن اگر کوئی مخص اللہ کی عبادت کر آ ہے تو وہ زندہ ہے اور مجمی نمیں مرآ۔ عله

#### قرآن مجيد:

اسلام کی مقدس کتاب قرآن کملاتی ہے۔ قرآن کالفظی مطلب "پڑھنا" یا "بار بار دہرانا" ہے۔ الندا عنوان اس بنیادی عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمام مسلمان اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ آسان میں لکھی جانے دالی ابدی مقدس کتاب ہے اور اسے بندر تابح آنخضرت میں ہیں پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ یہ عنوان

W.Montgomery Watt' معنف 'Muhammad: Prophet and Statesman معنف 'Muhammad'

" قرآن" پہلی سور ۃ یا وحی کے پہلے الفاظ کی بھی عکاس کر تاہے '" اِ قراباسم رَ بک الذی علق "لینی " پڑھ اللہ کے نام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔۔۔۔ "

عُالبًا کی الهای کتاب نے اپنے ایمان لانے والوں پر اس قدر اثر نہیں ڈالا بھتا کہ قرآن نے ۔ یقینا کوئی کتاب اتنی زیادہ نہ پڑھی گئی ہے اور نہ اسے حفظ کیا گیا ہے۔
عیمائی اور یہووی یا کیل کو سجیدگی سے لیتے ہیں 'جبکہ انہوں نے مدبوں سے اس میں کئی ترامیم اور تقید کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رائخ العقیدہ یہودی یا عیمائی یقین رکھتے ہیں کہ یا کیل کا موجودہ متن خدا تعالی کا اصل کلام نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ یہ محاملہ نہیں۔ قرآن پاک الله تعالی کی کتاب ہے: یہ ابدی 'فیٹی اور ناقائل تخیخ ہے۔ اسے معرف نہیں۔ قرآن پاک الله تعالی کی کتاب عائی بادی 'فیٹی اور ناقائل تخیخ ہے۔ اسے آئی عالت میں قائم ہے۔ الذا تمام مسلمان اس کی حلاوت کرتے اور اسے زبانی یا و اسے زبانی یا و کرتے ہیں۔ یہ اُن کی تعلیم کا ایک ذرایعہ ہے اور عربی کے مطالعہ کے لیے قرآن نعابی کرتے ہیں۔ یہ آن کی تعلیم کا ایک ذرایعہ ہے اور عربی کے مطالعہ کے لیے قرآن نعابی معمولی نہیں ہے۔ قرآن مجید سے لی گئی آیات کو مسلمان سجاوٹ کے لیے اپنے گھر کی معمولی نہیں ہے۔ قرآن مجید سے لی گئی آیات کو مسلمان سجاوٹ کے لیے اپنے گھر کی حدول دیں رکندہ کرتے ہیں، موت سے پہلے مسلمان عموماً اسی کتاب مقدس کی حلاوت سنتا دیواروں پر کندہ کرتے ہیں، موت سے پہلے مسلمان عموماً اسی کتاب مقدس کی حلاوت سنتا ہے۔

قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام پر مشمل ہے جو آخضرت مراکبی ہے ہی وہ سے لئوا اس کے لا اس کے لا اس کے لا اس کے لا ا کے کر آپ کی زندگی کے اختام کک نازل ہوا۔ چو نکہ آخضور مراکبی ای سے لا ا آپ وہی کو زبانی یاد کر لینے اور حضرت زید بولی ان الفاظ کو پتوں بھردں ، بڑیوں یا چڑے کے مکروں پر لکھ لیا کرتے۔ رسول پاک مراکبی کی دفات کے بعد اس مواد کو اکشاکیا گیا۔ بعد میں ظفاء کرام نے قرآن مجید کو محفوظ کیا اور اسے کتابی صورت دی۔ قرآن مجید کو سورتوں کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ سور ق الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کو سورتوں کی طوالت کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ شروع میں لمبی سور تیں اور پاک کو سورتوں کی طوالت کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ شروع میں لمبی سور تیں اور آخ میں چھوٹی سور تیں رکھی گئ ہیں۔ سب سے طویل سور قال میں 1887 آیات ادر سب سے چموٹی سور پہلے صرف تمن آیات پر مشمل ہے۔

#### اسلام كاتضور خدا

قرآن مجید جو نکہ اللہ کی کتاب ہے الذااس کی تعلیمات تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے تھم بن جاتی ہیں کہ اللہ تعالی لوگوں سے کس تھم کی زندگی ہر کرنے اور انسانیت کی ابدی تقدیر کی قرقع کرتا ہے۔ اللہ تعالی تمام کا نات کا قادر مطلق ہے۔ فرہب اسلام قوحید پر مختی سے زور ویتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ: لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیمنی اللہ کے رسول ہیں۔ مرسول اللہ لیمنی اللہ کے رسول ہیں۔ کھرت پر ستوں اور عیسائیوں کے برخلاف مسلمان ایک کال ایدی اور لاشرک خداکد مائے ہیں۔ دنیا کے تمام ذاہب میں سے صرف یہودیت الیمی قطعی واحد انیت کی قائل مائے ہیں۔ دنیا کے تمام ذاہب میں سے صرف یہودیت الیمی قطعی واحد انیت کی قائل

"وہ ذات جس کے تبغید میں آسمان اور زمین کی باوشاہت ہے اور جس نے
کوئی بیٹا نہیں بتایا اور جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ اور جس
نے ہرچیز کو پیدا کیا ہے پھراس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔" کے
"تو کہتا چلا جا کہ در حقیقت اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ وہ بستی ہے
جس کے سب محتاج ہیں۔

نه اُس نے کمی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اور اس کا کوئی بھی شریک کار نہیں۔" <sup>سل</sup>ف

الله تعالی ہر جگہ موجود' علیم و خبیراور کا نکات کا قادر مطلق فالق ہے۔ قرآن مجید میں اس صفت پر بہت زور دیا گیا ہے:

"تمهارا رب الله ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ وقتوں میں پیدا کیا ہے پھروہ تخت پر مضبوطی ہے قائم ہو گیا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانکا ہے جو

ك سورة الكوثرياره 30\_

**ت** القرآن الحكيم سورة اخلاص −

اسے جلدی سے پکڑنا ہاہتی ہے۔ سورج اور چاند کو اور ستاروں کو اس نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ سب اس کے تھم کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ سنو' پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے' اور قانون بنانا بھی۔ اللہ بہت برکت والا ہے جو سارے جمانوں کارب ہے۔ عل

مسلمانوں کے مطابق اللہ تعالی کے نتانوے نام بین مثلاً الملک القدوس السلام اور الحالق۔

جماں اللہ تعالی طاقت ' بادشاہت اور جلال کی خصوصیات کا حال ہے وہاں دہ اپنے انساف اور رحم کی خصوصیات سے بھی پچپانا جاتا ہے۔ وہ برائی کا بدلہ انساف کے ساتھ اور رامتی کارحم کے ساتھ دے گا۔

اور آسانوں اور زمین میں جو کہ ہے سب اللہ کے نبغنہ میں ہے۔ اس کا یہ م بتیجہ ہو تاہے کہ جنوں نے بدی کی وہ اس کے عمل کے مطابق ان کو بدلہ دیتاہے اور جنوں نے نیکی کی اُن کو نیک بدلے دیتاہے۔

یعنی ایسے لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلی بدکاریوں سے بچتے رہتے ہیں گرید کہ ذرا ساگناہ کو چھو جا کیں (پھر پچتانے لگیں) تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ اس دقت سے تم کو خوب جانا ہے جب اُس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں پوشیدہ تھے۔ پس اپنی جانوں کو اللہ ہی خوب جانا

اگرچہ اللہ تعالی اسلام میں خدائے بکتا ہے البتہ اس کی مدد کے لیے دیگر آ اللہ علی علاق ہیں جاتی علی اللہ تعالی ا علوق ہی کار فرما ہے۔ ملا تکہ اس کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں جیسا کہ حضرت جرکیل علیہ السلام نے آنحضور میں کہ تر آن نازل کیا اور جیسا کہ فرشتوں نے مشرکوں کے خلاف جنگ میں مومنوں کی مدد کی۔ انسانوں اور فرشتوں کے درمیان ایک

الترآن الحكيم سورة الاعراف آبي 54

القرآن الحكيم سورة النجم آيات 32°33\_

اور مخلوق جن کملاتی ہے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بائیلی کتاب ابوب میں الجیس شیطان جیسائی کردار ہے۔ وہ زرتشت مت میں اینگرامینیو جیسا شرکادو سراد بو تائمیں ہے مگردہ انسان کے خلاف شر پھیلا تا ہے۔ مسلمان عقیدے کے مطابق الجیس تی حضرت آدم کے جنت سے نکالے حافے کا ذمہ دار تھا۔

#### قضاو قدر:

قرآن مجید میں بیان ہے کہ تمام انسان اللہ تعالی کی محلوق میں اور انسیس اس کی ا ملاحت کرنی چاہیے ۔ خدا کی خوشنودی حاصل ٹرنے دالے نیک لوگوں کو اس کی رضا <u>ے آتے سر جھکانا جا ہے۔ خدا تعالی کی قدرت اور بادشاہت کے باعث اس ندہب کو</u> بیان کرنے کے لیے "فقرر پرسی" اور "قضا وقدر" کے القاط استعال ہو تے ہیں۔ اسلام 'کالونیت ( خَان کالون کی ند ہی تعلیمات جن میں خدا کے اقتدار اعلیٰ ' تقدیر اور ازلی گناہ پر زور دیا گیا ہے۔ اور یونانی فلیفے میں اس کی انتناء یہ عقیدہ ہے کہ زندگی میں لنان کے پاس کوئی افتیار نہیں ہے۔ اگر کوئی اجھے یا بُرے اعمال کر تاہے ' کامیاب یا ناکام ہو آئے ' یہ سب کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے جو کا نتات کا مالک ہے اور ہر قتم کی تقدر کا فیصلہ پہلے ہی کرچکا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق لوگوں کے پاس افتیار کی آزادی نمیں للذاوہ اپنے اتمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ غدا سب پچھ ہے انسان محض أس كے باتھ ميں محلونے ہيں۔ ورحقيقت اسلام ميں تقدر پرسى كاايك مضبوط عقيده ہے۔ اکثر مسلمان اس کے لیے انشاء اللہ (اگر خدانے چاہا) بولتے ہیں۔ بایں ہمہ اسلام کو تھل طور پر نقد پر پرست نہ ہب کہنا درست نہیں ہے۔ تمام غرقے اس بات پر شغنق شیں ہیں ' بلکہ اُن کا عقیدہ ہے کہ انسان کسی حد تک اپنے برے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے اُس سے یوچہ مجھ کی جائے گی۔ اللہ تعالی نے انسان کے سامنے خمراور شرى دونوں راہيں رممي ہيں اور أس كو اختيار ہے جس كو جاہے اپنا لے۔اس حوالے ہے انسان تمل طور پر آزاد ہے۔

#### معاديات

الله تعالی کی طرف سے حشر کے روز جزا و سزا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے
ایک ہے۔ یہ عقیدہ اسلام سے قبل بھی رائج تھا گر اسلام میں آ ثرت پر ایمان لانا
واجب ہے۔ قرآن مجید بیان کر آئے کہ موت کے وقت انسان کا جم زمین میں چلا جا آ
ہے اور اس کی روح حیات نو تک نیند کی کیفیت میں رہتی ہے۔ روز حشر الله کا ایک
فرشتہ بگل بجائے گا' زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور جمم اپنی روحوں سے دوبارہ جاملیں
عے۔

جب آ مان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جا ئیں گے اور جب سمند رپھاڑ کر ملاویتے جا ئیں گے اور جب قبریں اکھیڑ کرادھراُدھر کھیردی جا ئیں گی <sup>لے</sup> ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو جزا دی جائے گی اور برے اعمال کرنے والوں کو سڑا کے گی۔ تمام لوگ کتاب میں درج اعمال کی بنیاد پر صلہ پائیں

اور اُن کے اعمال کی کتاب اُن کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ پس تو اُن مجرموں کو اُس کی وجہ سے جو اس میں لکھا ہوگا ڈرتے دیکھے گااور اس دفت وہ کمیں گے کہ اے افسوس ہماری تباہی (سامنے کھڑی ہے)' اس کتاب کو کیا ہے' نہ کمی چھوٹی بات کو اس کا اعاطہ کیے بغیر چھوڑتی ہے اور نہ کمی بڑی بات کو۔ اور جو مجھے انہوں نے کیا ہوگا اسے اپنے سامنے عاضر ہائیں بڑی بات کو۔ اور جو مجھے انہوں نے کیا ہوگا اسے اپنے سامنے عاضر ہائیں

میں ہے۔ مے اور تیرا رب سمی پر ظلم نہیں کر نا<u>ئے</u>

اسلام میں دوزخ اور جنت حقیقی مقامات میں جنسیں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے: جب وہ بات جس کے اٹل ہونے کا فیصلہ ہے عملاً ہوجائے گی۔

له القرآن الكيم سورة الانفطاد آيات 1 آ4-شه سورة اكلت آيت 50-

اس کے واقع ہونے کو اپنے وقت سے ٹلانے والی کوئی چیز نہیں۔ وہ بعض کو نیچا کرنے والی اور بعض کو اونچا کرنے والی ہے۔ د سے کا سام سام بھیا

جس دن ملک کو ہلا دیا جائے گا

اور بہاڑوں کو ریزہ ریزہ کردیا جائے گا۔

سو وہ ایسے ہوں مے جسے ہوا میں جاروں طرف اڑنے والے باریک زرات'

اورتم تین گروہوں میں تقسیم ہوجاؤ کے۔

ایک تو دا ہے ہاتھ والے ہوں کے اور تھھ کو کیامعلوم کہ داہنے ہاتھ والے کیے ہوں گے ؟ کسے ہوں گے ؟

اور ایک بائیں ہاتھ والے 'اور تھے کیا معلوم کہ بائیں ہاتھ والے کیے ہوں مے؟

اور ایک گروہ آگے نکل جانے والوں کا ہوگا' سودہ تو بسرحال دوسروں سے آگے ہی رہیں گے۔

اور وہ لوگ (اللہ تعالی کے)مقرب ہوں ہے۔

نعت والی جننوں میں پہلے ایمان لانے والوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگے۔ اور بعد میں ایمان لانے والوں میں سے ان کی تعداد تھو ڑی ہوگی۔

وہ بڑاؤ مچر کھٹوں پر تکمیہ لگاکر آنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔

ان كے پاس فد مت كے ليے كثرت سے نوجوان فادم آئيں م جوكہ بيشہ اپنى نيكى پر قائم ركھے جائيں م --

وہ گلاس اور آفابے اور چشموں سے بھرے ہوئے پالے لے کر (آئیں عے جنیں بی کر)

نہ تو جنتیں کو خمار ہو گااور نہ دہ نغو کلام کریں گے۔

(اور وہ خادم) اُن کے پاس ایسے پھلوں کے طشت لے کر آئیں مے 'جن ۔

کووہ پند کریں گے۔

اور پر ندوں میں سے اُن پر ندوں کے موشت جن کووہ ببند کریں ہے۔

اور کالی میتلیوں والی بدی بری آنکھوں والی مور تیں ہوں گی جو محفوظ موتیوں کی طرح ہوں گی۔

وہ جنتوں میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں مے اور نہ گناہ کا کلمہ۔ ہاں محرابیا قول سنیں مے جو سلام پر مشتل ہوگا۔

ہاں عرالیا توں میں ہے جو سلام پر مسمل ہو ہ۔ اور دائیں طرف کے آدمیوں کابھی عال تُن

اور دامیں طرف ہے ادمیوں 8 بی حال من اور کھنے کیامعلوم ہے کہ دائیں طرف کے آدمی کیا ہیں؟

وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں کے بافوں میں رہیں گے۔

اور کیلوں میں جن کے پھل ایک دو سرے پر چڑھے ہوئے ہوں گے۔

اور اليي چپاؤں ميں جو بہت لمبي ہوگے۔

اورایے پانوں میں جو کرائے جارہے ہوں گے۔

اور بہت سے پھلوں میں' نہ تو وہ کائے جائیں گے اور نہ اُن سے اُن جنتوں کو روکا جائے گا۔

اور شاندار بیوبوں کے ساتھ رہی گے۔

ہم نے ہی اُن کو بنا رکھاہے۔

اور کواریوں کو پیدا کیاہے۔

نمایت خوبصورت اور جنتیوں کی ہم عمر' دائیں طرف والے گروہ کے لیے۔

یہ گروہ شروع میں ایمان لانے والے لوگوں میں سے بھی کثرت سے ہو گا۔ بیر نہ

اور آخر میں ایمان لانے والوں میں بھی کثرت سے ہوگا

اور بائیں طرف والے ' مجھے کیا معلوم ہے کہ بائیں طرف والے کیے لوگ ہوں مے ؟

وہ کرم ہواؤں اور کرم پانیوں میں رہیں گے۔

اور ایسے سامیہ میں رہیں گے جو سیاہ دھو ئیں کی طرح ہوگا۔

نہ وہ ممنڈ ابو گااور نہ اس کے پنچے رہنا عزت بخشے گا۔

وہ اس سے پہلے دنیا میں بوے آرام سے رہتے تھے اور بوے گناہ پر امرار کر<u>تہ ت</u>ے۔

وہ کما کرتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا ئیں مے اور مٹی اور بڑیاں بن جا ئیں مے،

کیا ہم کو پھر زندہ کرکے اٹھایا جائے گا۔ یا ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ مجی کی معالمہ ہوگا۔

ا الله کا کہ دے کہ پہلے ہی اور پھیلے ہی اس کے سب ایک معلوم دن کے وعدہ کی طرف اسم کے کرے لیے جائے جائیں ہے۔

پھرتم' اے جھٹانے والے ممراہوا تھو ہرکے در دنت میں سے کھاؤ گے۔ اور اس سے پیٹ بھروگے۔

اور پھراس پڑ گرم پانی ہو کے اور پیاہے اونٹ کی طرح پیتے جاؤ گے بیہ اُن کی جزاسزا کے دن معمان نوازی ہوگی کے

نداہب عالم کا طابعلم جلدی مسلمانوں کے عقیدہ آخرت اور زرتشت مت '
یہودیت اور عیمائیت میں اس کے نصور میں مما ٹلت سے آگاہ ہوجا آ ہے۔ اسلام کی جنت اور دوزخ میں صرف وہی فرق ہے جو فاص طور پر ایک بدو کے لیے پندیدہ اور باپندیدہ ہو آ ہے۔ جنت ایک خوبصورت باخ میں بہتی ندیوں اور گھنے سابوں میں واقع ہے۔ راستبازوں کو ابیا مشروب پلایا جائے گاجو اُن کے شعور اور احساسات سے انہیں لا تعلق نہ کرے گا۔ جنم گرم ہواؤں ' آریک دھو کیں اور کھاری بانی سے بحرا ہوا مقام ہے۔ اللہ نے جو تکہ اسلام کو عرب میں نازل کیا اس لیے انسانوں کو ای خطے کی مثالیں وے کر سمجھایا۔

# اسلام کے پانچ ستون

ایک سے سلمان کی حیثیت سے انسان کو جن باتوں پر عمل کرنا جاہیے

انسیں "املام کے پانچ ستون" کے حوالے سے میان کیا جاتا ہے۔ یہ پانچ ستون یا فرائض یہ ہیں:--- توحید 'نماز' زکو ہ'روزہ اور جج۔

#### 1- توحيد:

ایک مسلمان کاسب سے عام زہی عمل کلمہ طیبہ کوبار بار دہرانا ہے ۔ لاالہ الااللہ الداللہ محمد رسول اللہ ۔ "اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نمیں اور حضرت محمد مال اللہ کا رسول اللہ ۔ "اس کلے کو "شمادت" کما جاتا ہے ۔ یکی وہ پہلے الفاظ ہیں جنمیں ایک مسلمان کی دبان سے مرتے وقت اوا ایک مسلمان کی زبان سے مرتے وقت اوا ہوتے ہیں ۔ پر بیزگار اس کلے کو ہر روز کی مرتبہ اواکرتا ہے اور اس کلے کی محض اوا نیگی بی پڑھنے والے کو مسلمان بناتی ہے ۔

### 2- صلوة (نماز):

کلے کے ساتھ ساتھ مسلمان پر روزانہ نماز اواکرنا فرض ہے۔ آنحضور مائیں بنے روزانہ پانچ وقت نماز اواکرنے کا تھم دیا۔ یہ پانچ اوقات فجر 'ظر 'عمر 'مغرب 'عشر مسلمان علاقوں میں موذن دن میں پانچ مرتبہ نماز کے وقت کی یا دو ہائی کے لیے اذان دیتا ہے۔ مسلمان علاقوں میں مون دن میں پانچ مرتبہ نماز کے لیے آتے ہیں۔ نماز سے قبل انہیں خود کو پاک اور صاف کرنا ہو آ ہے۔ مساجد میں عوماً ہاتھ 'پاؤں اور چرے کو دھونے (وضو) کے لیے سولیات میا ہوتی ہیں۔ آگر پائی میانہ ہوتو مسلمان رہت یا مئی دھونے (وضو) کے لیے سولیات میا ہوتی ہیں۔ آگر پائی میانہ ہوتو مسلمان رہت یا مئی اواکر نے ہیں۔ مناسب صفائی کے بعد عبادت کرنے والے قبلہ رُخ ہو کر نماز اواکر نے ہیں۔ مساجد میں عوماً مرد بی نماز اواکر تے ہیں کیونکہ عور توں کو گھریر بی نماز اواکر نے کی ہوایت کی گئی ہے۔

#### 3- زكوة:

صاحب حیثیت مسلمانوں پر غرماء کی مدد کرنا فرض کیا گیاہے۔ "اور تم سب نمازوں کو قائم کرواور زکو تیں دو' اور اس رسول کی ا طاعت کرو آکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ

" یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عور تیں اور وہ لوگ جنبوں نے اللہ کے لیے اپنے مال میں سے ایک اچھا حصہ کاٹ کر الگ کردیا ہے' اُن کے مالوں کو اُن کی خاطر پڑھایا جائے اور ان کو معزز بدلہ دیا حائے گائے۔ کا

ابتدائی طور پر خیرات کامتصد محض اپنے ندہب کے غرباء' بیواؤں اور تیبیوں کی مدد کرنا تھا مگر بعد میں میہ ہر فرد کی دولت پر 2 سے 3 فیصد کے حساب سے بطور ٹیکس لاگو کر دیا تھا۔

#### 4- صوم (روزه)

بیشتر ذاہب میں سال میں ایک مرتبہ روزہ کی نہ کمی صورت میں فرض ہے، گر
عوماً یہ نمایت مختر عرصے کے لیے ہو تا ہے۔ مثال کے طور پر یبودی یوم کفارہ میں
روزہ رکھتے ہیں۔ دیگر نداہب میں خصوصی مواقع پر بعض کھانوں پر پابندی ہے: مثلا
رومن کیتیو لک عیسائی لینٹ (Lent) میں گوشت کھانے سے پر بیز کرتے ہیں۔ آئم،
مسلمان ماہ رمضان میں ہر قتم کے کھانے، مشروب اور جنبی تعلقات سے ایک خاص
وقت تک پر بیز کرتے ہیں۔ روزے قرآن علیم کے نازل ہونے کے مینے کی یاد میں
رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق سحری سے لے کر غروب آئاب
تک ہر قتم کی جائز خوراک بھی منع ہے۔ شام کو جب سورج غروب ہوجائے تو مسلمان
روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ روزہ نیار، مسافر، دودھ پلانے والی ماؤں اور چھوٹے بچوں پر
فرض نہیں۔ رمضان کے اختام پر مسلمان نہ بھی تبوار مناتے ہیں جے عید کماجاتا ہے۔

Z-5

جج برصاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ بیت اللہ کی ذیارت کرنا مسلمانوں

القرآن الكيم سورة النور آيت 56-

ع القرآن الحكيم سورة الحديد آيت 18 –

کے زہبی وظائف کا پانچواں بنیادی عضرہ۔ ذوالحجہ کے مقدس مینے میں دنیا بھر سے
ہزاروں تجاج کرام خانہ کعبہ کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ جج عیدالفطرے دس ہفتے بعد
ہو تا ہے۔ حجاج کرام رومنہ رسول پر بھی عاضری دیتے ہیں۔ جج دنیا بھرکے مسلمانوں
میں جذبہ اتحاد کو بھی فروغ دیتا ہے۔ کمہ اور مدینہ کے مقدس مقامات میں تمام دنیاوی
امّیا زات ختم ہوجاتے ہیں۔ جج دنیا کاسب سے بڑا نہ ہی اجماع ہو تا ہے۔

### مسلمانوں کی ممنوعات

قرآن مجیداور مسلمانوں کی روایت میں امتاعات کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ خزیر کا محوشت اسلام میں منع ہے کیونکہ میہ سب سے پلید ہو تاہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے برخلاف اسلام میں شراب حرام ہے۔ جواء بازی بھی اسلام میں مختی سے منع ہے۔

#### جماد

مسلمان مقدس جنگوں پر جانا اور اللہ کے نام کی خاطر مشرکین سے اوائی کرنے کو فہری فریضہ سیجھتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جماد کا مطابقہ کیا گیا اور اسلام کے بھیلئے کے ساتھ ساتھ جماد بھی چھیلئا گیا۔ جماد میں فتح یاب ہو کر لوث آنے والا غازی کہلا تا ہے اور میدان جنگ میں شہید ہونے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جماد مخصوص طلاح میں فرض کیا گیا الذا اس کی تحرمت اور نقدس کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔

# اسلام کی اشاعت

اسلام آدی میں ایسے موقع پر پھیلا جو اس کے لیے نمایت موزوں تھا۔ یہ ایسے وقت میں ظاہر ہوا جب عرب لوگ ایک متحد کردینے والی قوت کو تبول کرنے کے لیے تاریخی سلطنت اندرونی اختلافات کی وجہ سے انتظار کا شکار ہو ری تھی: اور جب سلطنت فارس زوال کی طرف ماکل تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک سوسال کے اندر اندر نہ بب اسلام عرب لوگوں کے لیے اتحادی قوت

بن چکا تھا، اس نے فلسطین' فارس اور مصر کو فیج کرلیا تھا اور شالی افریقہ سے ہو آ ہوا چین میں پھیل رہا تھا۔ اگلی صدیوں میں اسلام نے پورے مشرق وسطی کو فیج کرلیا اور ہندوستان' چین اور آخر کار بحرالکابل کے جزائر کی طرف رخ پھیرلیا۔ اس اشاعت کی کئی وجوہات تھیں۔

- 1- اشاعت اسلام کے لیے مشرکین سے جنگیں لای ممکنی -
- 2 اسلام ایک عالمگیر نہ ہب ہے۔ اگر چہ یہ عرب سے ظاہر ہوا مگر اس کے اندر تعصب اور نسلی امتیاز نہیں ہے۔ سب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں اور سب کو مسلمان کی حیثیت میں قبول کرایا جا تا ہے۔
- 3۔۔۔ اسلام ایک سادہ اور آسان ند ہب ہے۔ علم ' مراقبہ یا عظیم قربانیوں کا مطالبہ کرنے والے دیگر ند اہب کے بر عکس اسلام سادہ اور واضح ند ہب ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والا مسلمان ہے: اسلام کے پانچ ارکان پر باقاعدگی سے عمل کرنے والا اچھا اور متلی مسلمان ہے۔
- 4۔ ابتداء میں مسلمانوں کے اردگرد کی دنیا پیچیدہ اور اس کی حالت نمایت خراب تھی۔ ہاز تلینی عیسائی حکرانوں نے عرب عیسائیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا اور اس کے علور پر نہیں بلکہ نجات در اور اس کے مطور پر نہیں بلکہ نجات دہندہ کی حیثیت سے کیا گیا۔

کو نویں صدی میں فی کرلیا گیا اور یہ کافی عرصہ تک اٹلی کے خلاف حملوں کی بنیاد ہا۔

ہین' ٹالی افریقہ اور مشرق وسطی میں اسلامی ریاستوں کے استحکام سے مسلمانوں نے

مشرق کی طرف رُخ کیا۔ گیار ہویں صدی میں بغداد کی خلافت نے اپنی فتوحات کو

ہندوستان اور چین تک بوحا دیا۔ آج ہندوستان کا بواحصہ مسلمان ہے اور چین میں

ایک اندازے کے مطابق 3 کرو رُ مسلمان ہیں۔ چود حویں صدی میں اعدو نیشیا بھی اسلام

کے دائرے میں داخل ہوگیا اور پندر ہویں اور سولمویں صدیوں میں اسلام نے

براکا کالی کے جزائر میں لوگوں کو مسلمان کیا۔ آئیسویں صدی کے آخر تک مسلمان دنیا

ان حدود کے اندر رہی۔ تب افریقہ میں تبلیقی سرگری شروع ہوئی اور تیزی سے آگ

برصنے گئی۔

#### خلافت

املام رومن كيتولك عيمائيت كى طرح حكومتى فربب نبين اس كى وجوه بيل سے ايك يه حقيقت ہے كه اسلام ايك ايما فرجب ہے جس كى پيروى فجى طور پر بھى كى جاكتے ہے۔ ايك افتح مسلمان كے زيادہ تر فرائض گريس بى كى يربى كى يربماكى عدم موجودگى بيس بھى ادا كيے جاكتے ہيں۔ اس كى ايك اور وجہ يہ ہے كہ آنحضور "نے اپنا جائين نامزد نہ كيا تھا۔ آپ كى وفات كے بعد آپ كى اولاد بيس سے مرف حضرت فاظمَه زندہ رہيں اور آپ نے بھى واضح طور پر انہيں اپنا جائين مقرر نہ كيا۔ جائينى كا مرف ايك اثنارہ يہ لما ہے كہ آپ نے حضرت ابو بر براتي كو اپنى جگہ نمازكى امامت كے ليے مقرر كيا تھا۔

رسول پاک مانگار ہوئے الیکن کے بعد مسلمان شدید تذبذب کا شکار ہوئے الیکن کچھ دیر بعد بطے پاگیا کہ حضرت ابو بکر رہین مسلمانوں کے فلیفہ ہوں گے۔ رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو آخری بادی تشلیم کیا گیا۔

آری اسلام میں طلافت ایک مرکزی اتحادی عدد ہے۔ ابتداء میں طلیفہ آنحضور کے محابہ تنے اور انہوں نے اہل ایمان کے پاکیزہ راہنماؤں کے طور پر عمل کیا۔

انس انتخاب یا متفقہ رائے کے ذریعے چنا کیا۔ بعد ازاں ظائت موروثی ہوئی اوراس کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ فلفائے راشدین کو "راخ العقیدہ" سمجھا جاتا ہے کیونکہ انسیں آنحضور سے صحابہ میں سے ختب کیا گیا تھا۔ یہ چاروں فلفاء حضرت ابوبر " محضور ما جھیا ہے داماد حضرت علی شخے۔ ان فلفاء حضرت عمر " حضرت علی اور آنحضور ما جھیا کے داماد حضرت علی شخے۔ ان فلفاء کے زندگی آسان نہ تھی۔ حضرت ابوبر اور کو جھوٹے نبوں کے فتنوں اور بغاوتوں کو دبانے کے ساتھ ساتھ عرب قوم کو متحد کرنے کی کوشش بھی کرنا پڑی۔ حضرت عمر اور علی ایک دور کے بعد ظافت حضرت علی شہید مورث علی شان شہید ہوئے اور شورش انگیزی کے ایک دور کے بعد ظافت حضرت علی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسلام میں پہلی سلطنت تھکیل پذیر ہوئی۔

ہوئی۔

- 661ء اور 750ء عیسوی کے در میان اسلام پر آموی طلقاء کی حکومت تھی جنہوں نے اپنا صدر مقام دمثق (شام) کو بنایا۔ آموی طلقاء بادشاہوں کی طرح حکومت کرنے ' علاقے فیخ کرنے اور مال غنیمت بانشخ میں زیادہ دلچپی رکھتے تھے۔ اُن کے بعد سلطنت عباسیہ آئی جس نے 750ء اور 1258ء تک بغداد سے حکومت کی۔ عباسیوں نے آمویوں کو بھی پیچپے چھو ڑا اور الی شان وشوکت کے ساتھ حکومت کی جس کا انداز آپ الف لیل میں دکھے سکتے ہیں۔ عباسی ظافت کے دور میں بی اسلام اپنی تمذیب کی رفعت کو پہنچا۔ بغداد میں بی میودیوں اور مسلمانوں نے ل کر بونانی فلسفیوں اور مسلمانوں نے ل کر بونانی فلسفیوں اور مسلم ترذیب کا عمد ذریں زوال پذیر ہوا اور طلافت آپی طافت کھونے گئی۔ مسلم ترذیب کا عمد ذریں زوال پذیر ہوا اور طلافت آپی طافت کھونے گئی۔ مسلم ترذیب کا عمد ذریں زوال پذیر ہوا اور طلافت آپی طافت کھونے گئی۔ مسلم سلطنت پر حکومت کی۔ مملوکی ٹرکوں نے لی جنہوں نے مقرسے مسلم سلطنت پر حکومت کی۔ مملوکیوں کی جگہ سولیویں صدی میں عثانی ٹرک آئے جنہوں نے ظیفہ کے لقب کی۔ مملوکیوں کی جگہ سولیویں صدی میں عثانی ٹرک آئے جنہوں نے ظیفہ کے لقب کی۔ مملوکیوں کی طبعہ کی اور ایس مدی میں عثانی ٹرک آئے جنہوں نے ظیفہ کے لقب کی۔ مملوکیوں کی طبعہ کی اسلم ترزیس نے طبعہ کی اور میں عثانی ٹرک آئے جنہوں نے ظیفہ کے لقب کی۔ مملوکیوں کی طبعہ کے سربیا

ب پیوں کی جد ول و رق کے اللہ کی ۔ ملو کیوں کے جنہوں نے ظیفہ کے لقب کو میں ۔ مملو کیوں کی جگہ سولہویں مدی میں عثانی قرک آئے جنہوں نے ظیفہ کے لقب کو میڑی کے سلطان کا ہم معنی بنادیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثانیہ ٹوٹی قو اللے طلافت ہجی معدوم ہو گئی۔ تاہم ' تب سے یہ محض ایک لقب ہے جو اپنے اندر وہ جلال اور طاقت نہیں رکھتا ہو اسے عمامی خلفاء کے دنوں میں حاصل تھی۔

# اسلام اور جديد دنيا

ظائت بنداد کی رفعتوں سے بعد کے سالوں میں اسلام نسبتاً معمول کی روش پر چلنے نگا۔ بارہویں اور تیرہویں صدیوں میں ظلطین میں مقدس مقامات کی خاطر عیسائی ملیبوں کے ساتھ جنگیں ہوئی جنہوں نے ایک غیر معمولی سلمان راہنما صلاح الدین کو پیدا کیا؛ اسلام مشرق میں ہندوستان 'چین اور بحرالکائل کے جزائر میں پھیل چکا تھا اور سولہویں صدی میں سلطنت عانب نے ترقی کی تھی' لیکن بحیثیت مجموعی اسلام مجمی روات کا خات اور حیات عقلیہ کے اُس سنری دور تک نہ پہنچ سکا جو اسے عبای ظفاء کے دور میں حاصل ہوئی تھی۔

جب ہور ہی اقوام قرون وسطی کے دھند لکوں میں سے نکل کر منعق دور میں داخل ہوری تھیں تو بیشتر اسلامی اقوام ابھی تک قبل از منعتی ترقی کے معاشردں میں زندہ تھیں۔ اسلامی دنیا میں اس خاموش عمد کی کی ایک دجوہ بنائی جاتی ہیں۔ ایک واضح ترین وجہ خود نہ بب کی بنیاد پرست ہیں۔ آنحضور میں بنیاد پرست ہیں۔ آنحضور میں ہور انسانیت کے لیے اللہ تعالی کہ آخری بیغام کے طور پر سے اور قرآن مجید اللہ کا آخری عظیم پیغام ہے۔ ضرورت صرف اس امری ہے کہ قرآن کو جانا اور اپنی زندگی پر لاگو کیاجائے۔ چنانچہ ظفائے بغداد کے عظیم عمد کے بعد مسلمانوں کو حصول علم اور زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے بہت کم اندرونی محرک بل

مسلمانوں کے درمیان تبدیلی کے فقدان کی ایک اور وجہ یورپی اقوام کے مقابلہ میں اُن کا خود تشفی کا احساس ہوگی۔ مسلمانوں نے اپنی زمینوں پر حملہ کرنے والے عیسائی ملینیوں کو فیصلہ کن طور پر شکست دے دی تھی۔ بعد میں انہوں نے قسطنطنیہ کے ناقابل تسنیر سمجھے جانے والے شہر کو عیسائیوں سے چھین لیا تھا۔ چنانچہ اسلای دنیا عیسائی اقوام پر عسکری اور ثقافتی برتری کا احساس رکھتی تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ انیسویں صدی میں جب نپولین نے مصر کو تھے کیا تو تب کمیں آکر مسلم اقوام کو پاچا کہ یورپی کمی محمدی میں جب پولین نے مصر کو تھے کیا تو تب کمیں آکر مسلم اقوام کو پاچا کہ یورپی کمی

ئے دور کی جانب مسلم اقوام کی ست پیش رفت کی تیری وجہ یہ تھی کہ اسلام میں نمایت رجعت پند مروبوں نے تبدیلی کے ظاف جدوجہد میں قیادت سنبھال لی۔ تبدیلی کے ظاف جدوجہد میں قیادت سنبھال لی۔ تبدیلی کے ظاف نمایت زیردست وہائی تحریک کی بنیاد 1744ء میں مجر ابن عبدالوہاب نے رکھی۔ وہائی ہر تسم کی تبدیلی کی مخالفت کرنے والے روایت پرست تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے یورٹی طریقوں کی قبولیت کی مخالفت کی ' بلکہ انہوں نے صوفیوں و فیرہ کی جانب سے پیش کی می اندرونی ترمیموں کو بھی نامنظور کیا۔ وہائی تحریک سعود خاندان کے مرانے سے نسلک ہوگئی۔ انہویں صدی میں وہایوں نے صوفیاء اور ان لوگوں کو مطبوط دیا جنہیں وہ تبدیلی کا جای سمجھتے تھے۔ آج اسلامی دنیا میں وہائی تحریک زیادہ مضبوط نمیں اس کی موجودگی تبدیلی کے ظاف مسلمانوں کی پوشیدہ خواہش کا ظہار کرتی ہے۔

جدید دنیا کے ساتھ مسلم دنیا کی لا تعلق کا خاتمہ بیہویں صدی کے ابتدائی حصہ بیل ہوا۔ اُس وقت تک بغل و حمل اور مواصلات کے ذرائع اس حد تک جدید ہو پچکے تھے کہ مسلم دنیا یورپی دنیا کی آسمان رسائی میں آگئے۔ پہلی عالمی جنگ نے سلطنت عاند یو استحادیوں کی فلست کے ساتھ بی استحادیوں کے فلست کے ساتھ بی سلطنت عاند یکا خاتمہ ہوگیا اور یورپی طاقتوں نے مشرقی وسطی کے پچھے حصوں پر اختیار قائم کرلیا۔ پہلی عالمی جنگ سے بعد کے سالوں میں سابقہ سلطنت عاند میں شامل مخلف مسلم ریاستیں آزاد اقوام بن تکئیں۔ انجام کار انہوں نے یورپی حکومتوں کے ساتھ اپنے بندھن قو ڑے اور آزادی حاصل کی۔ مزید برآن، مشرق وسطی کی بیشتر اقوام میں خام تیل کی بہت بڑی مقدار پائی مئی اور یوں اُن کی دولت اور سیاسی قوت راقوں رات بڑھ تیل کی بہت بڑی مقدار پائی مئی اور یوں اُن کی دولت اور سیاسی قوت راقوں رات بڑھ مئی۔ ان عوامل نے داخلی اور خارجی دونوں لحاظ سے اسلام میں ددبارہ دلچیں کو فروغ میں۔ دیا۔ چاہے دنیا چاہتی تھی یا نہیں لیکن مشرق وسطی کی مسلم ریاستوں کو دوبارہ بھی نظراندازنہ کیا جاسکان وہ نمایت ایم ہیں۔

اسلام میں اندردنی دلچیں کا بڑھنا مختلف طریقوں سے ظاہر ہوا۔ اول صورت اندرونی اصلاحی تحریکیں ہیں۔ کچھ مسلمانوں نے قرآن مجید کی تفییریں تکھیں اور انہیں دور حاضرے ساتھ منطبق کیا۔ دیگر اصلاحات نے مسلم برادر ہوں میں شادی اور طلاق کے قوانین کو تبدیل کرکے انسیں مغربی اقوام کے ان قوانین کاہم پلہ بنایا۔

بیبویں مدی میں اسلام کی حیاً <del>ک</del>ھ نو کا واضح ترین نتیجہ افریقہ میں اس کی نهایت فعال تبلین تحریک ہے۔ محرائے محارا کے جنوب میں مسلم مبلنین کی تحریک انیسویں مدی کے اوا خرمیں شروع ہوئی جب غلاموں کی تجارت کا خاتمہ ہوا اور ساہ فاموں کی تبدیلی ند بب مکن ہوئی۔ تاہم 'اسلام ساتویں صدی سے افریقہ کے مختلف علاقوں میں موجود رہا ہے۔ سب سے پہلے شالی افریقہ مع اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اندرونی علاقے بالخصوص شربحی طویل عرصہ تک مسلم اثرورسوخ کے مطیع رہے ، مسلمان تاجروں نے براعظم کے متعدد علاقوں میں کام کیا۔ تاہم اٹھار ہویں اور انیسویں مدیوں میں بوری اقوام کی آبادیاتی قوتوں نے مسلم تبلیق سرمری کو اندرونی علاقوں میں ممکن بنایا۔ آبادیاتی طاقتوں نے افریقہ کو نقثوں' جدید ذرائع آمد ورفت و مواصلات کے ساتھ عیسائی اور مسلمان مبلغوں دونوں کے لیے کھول دیا۔ آبادیاتی اقوام کے ہاتھوں افریقیوں کے ساتھ زیادتیوں نے بھی اسلام کے لیے دروازے كولے \_ أكرچه اسلام ميں رنگ يا نسل كاكوئى تعصب موجود نہيں 'كيكن اسے تيسرى دنیا کے ایسے لوگوں کے ندہب کے طور پر تصور کیا جاسکتا ہے چنیس عیسائی آبادیاتی طاقتوں نے علم وستم کا نشانہ بنایا۔ محذشتہ بچاس سال کے دوران مسلمان مبلنین افریقنہ میں اس قدر موثر رہے ہیں کہ 1968ء میں لگائے گئے اندازے کے مطابق عالبًا فریقہ کے ایک چوتھائی باشندے مسلمان تھے۔ اگر تبدیلی ندہب کی موجودہ شرح جاری رہی تو وہ دن دور نہیں جب سارے براعظم کومسلم دنیا کا ایک حصہ سمجھا جائے گا۔

ز بب کے طور پر اسلام ترقی کے دو اہم ادوار میں سے گزرا ہے --- ایک اپنی تاریخ کی ابتداء میں اور دو مرا بیسویں صدی میں عرب ریاستوں کی اہم عالی طاقتوں کے ملور کے ساتھ اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد میں تیز اضافہ کے باعث۔ اب اسلام کو بوا عالمی ترہب شلیم کیا جاتا ہے جو دنیا کے فلسفوں ارٹ فن تقمیراور سیاست پر اینارات مرت کر مارے گا۔

#### مزید مطالہ کے لیے:

- Andrae, Tor. Mohammed, the Man and His Faith. London; George Allen and Unwin,1936
- 2) Arberry, A. j. The Holy Koran. New York: Macmillan, 1953.
- Cragg, Kenneth. The House of Islam. Encino, Calif: Dickenson Publishing Company, 1975.
- 4) Guillaume, Alfred. Islam. Baltimore: Penguin, 1954.
- Watt, W. Montgomery. Muhammad, Prophet and Statesman.
   London oxford University Press, 1964

#### 000

## تيىراحصه

# ہندوستان

مذاب کے جدید قادی کے لئے ہندوستان میں پیدا ہونے والے مذاب سے نیادہ باعث دلچسپی چیز اور کوئی نہیں۔ ہندومت 'جین مت 'بدہ مت اور سکھ مت کی مذہبی تعلیمات و تجربہ میں گہرائی اور تنرع واقعی شانداد اور حیرت انگیز ہے۔ آج مغربی اقوام کے قادئین زین بدہ مت کی سادہ باطنیت 'بھگوت گیتاکی خوبصورتی ' ویدانت کی پیچیدگی اور جینیوں کے تصور ابنساکو پہلے سے کہیں نیادہ سراہتے ہیں۔ جدید ایشیاء کو سمجھنے کے لئے ان مذاب کے بنیادی ادب 'تاریخ اور عقائدکی تفیم لائمی ہے۔

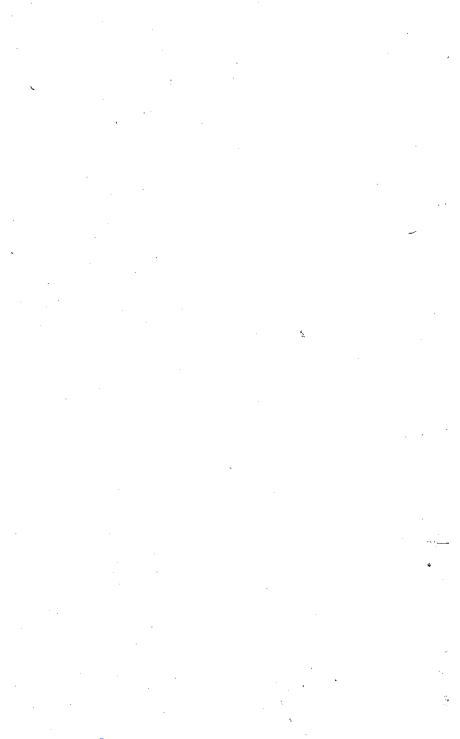

# آٹھواں باب

### بهندومت

"جس طرح کوئی فخص اپنے پرانے کپڑے اٹار کرنے بین لیتا ہے' اُی طرح روح پھٹے پرانے جسموں کو چھو ڈ کرنئے جسموں میں داخل ہو جاتی ہے۔" (بھگوت گیتا' باب2)

غالبادنیا کے تمام نداہب میں سے قدیم ترین اور سب سے ویجیدہ ندہب ہندو مت ہے۔ آج کے بہت سے فعال نداہب تقریباً چھٹی صدی تمل سے میں یا بعد میں شروع ہوئ بنبکہ ہندومت کے کچھ ندہبی نظریات اور صور تیں تیسرے ہزاریے تمل سے میں شروع ہو کیں۔ ہندومت میں تقریباً ہراُس ندہب کی کوئی نہ کوئی صورت یا انداز ملا ہے جو قابل تصور یا فعال رہا ہو۔ غالبایہ تمام نداہب میں سب سے زیادہ رواداری روا رکھنے والا ندہب ہے اور اس کی وسعت ارداح پر سی سے لے کر کچھ نمایت اعلی مرتبہ اور مفصل فلفیانہ نظام تک پھیلی ہوئی ہے اس دسیع پیانے میں ہندومت ہزاروں کو جوٹے بیت دیا ہوں اور ان کے پجاریوں کو جگہ دیتا ہے۔ اندا کی ہندوک کے مکن ندہبی خیالات عواً لا محدود ہوتے ہیں۔

ہندومت تین دوسرے نداہب کے لیے بھی وسلہ رہاہے۔ چھٹی مدی قبل سیح یس دو انتلابی تحریمیں جین مت اور بدھ مت ہندومت یں سے ابحریں اور ردایق ہندوستانی ندہی نظریات کو چینج کیا۔ ایک وقت میں ایسا ظاہر ہونے لگا کہ یہ دو تحریمیں شاید ہندوازم کی جگہ لے لیں گی۔ آہم' چند صدیوں کے دوران ان کے نمایاں عناصر ہندومت میں جذب ہو گئے جو ہندوستان کے بنیادی ندہب کی حیثیت سے دوبارہ ابحرا۔
آج جین مت ہندوستان میں اقلیتی ندہب ہے اور بدھ مت کی' جس نے آگر چہ دیگر ایشیائی قوموں پر بہت زیادہ اٹرات مرتب کیے' ہندوستان میں کوئی حیثیت نہیں۔
پندر مویں صدی عیسوی میں ہندوستان پر مسلمانوں کے حملوں کے بعد سکھ مت اسلام اور ہندومت کے احتراج کے طور پر آبحرا۔ ناہم' یہ بھی بھی اقلیتی ندہب سے زیادہ حیثیت نہ بناسکا۔ ہندومت نے چہنج کرنے والے نداہب کو اپنے اندر جذب کرکے اور ان کی نمایاں صفات کو ہندوسوچ کے مرکزی دھارے میں شامل کرکے ان پر غلب پالیا۔
دنیا کے کئی دوسرے بڑے نداہب کے برخلاف ہندومت کاکوئی قابل ذکر بانی نہیں دنیا کے کئی دوسرے بڑے نداہب کے برخلاف ہندومت کاکوئی قابل ذکر بانی نہیں

دنیا کے کئی دو سرے بوے ذراہب کے برخلاف ہندومت کا لوئی قابل ذکر بائی ہمیں تھا۔ اگر چہ اس کی قاریخ میں بہت سے عظیم استاد اور پیٹوا گزرے ہیں ،گر کوئی بھی ایسا نہیں جس کی تعلیمات بعد کی ہندو فکر کا سرچشمہ نی ہوں۔

لفظ "ہندو" سنترت میں دریائے انڈس کے نام "سندھو" ہے آیا ہے۔ اگر چہ ہندومت بہت ہے نہیں عقائد اور افعال کی نمائندگی کرتا ہے ' یہ عمواً ہندوستان کے لوگوں کے ذہب پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک لحاظ ہے ہندوستانی ہونا' ہندو ہونا وغیرہ ہوتا ہے۔ اگر چہ اپنی پوری تاریخ میں بہت ہے لوگ ہندومت میں داخل ہوئے مجر یہ بدھ مت 'عیسائیت اور اسلام کی طرح مجمی ایک فعال تبلیغی ندہب نہ بن سکا۔

### ہندومت کے ماخذ

# آریاؤں ہے قبل کاہندوستان:

ہندومت کی تاریخ ووسری معدی قبل مسے کے دوران ہندوستانی لوگوں کے آریائی فاتحین کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے۔ جو ندہب سے فاتحین اپنے ساتھ لائے وہ مقامی لوگوں کے ذہب کے ساتھ مل جل گیا اور اُن کے درمیان جس تنذیب نے ترقی پائی وہ کلا کی ہندومت بن گیا۔

تاہم' آریائی زہب پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ہندوستان کے آریاؤں سے قبل

کے مقای باشدوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ دراصل ان لوگوں کے بارے میں بت کم معلومات میسر ہیں۔ 1920ء سے پہلے قبل از آریائی لوگوں کے بارے میں معلومات کا واحد ذریعہ ابتدائی ہندومت کاویدی ادب تھا۔ چو نکہ یہ آریاؤں کانہ ہی ادب تھا'اس لیے ہندوستان کے مقای لوگوں اور ان کے نہ بب کے بارے میں حوالہ جات بنیادی طور پر منفی شے اور لوگوں کو غیر مہذب اور وحثی کے طور پر پیش کیاگیا۔ آئم' 1920ء میں وادی سندھ میں آفاریاتی محدائی عمل میں آئی اور کم از کم دو قبل از آریائی شردریافت ہوئے۔ وید میں چیش کیے جانے والے تصور کے بر عکس یہ کھدائی بتاتی ہے کہ دریافت ہوئے۔ وید میں چیش کیے جانے والے تصور کے بر عکس یہ کھدائی بتاتی ہے کہ دریافت ہوئے۔ وید میں وادی سندھ میں اعلیٰ ترتی یافتہ تنذیب موجود تھی۔ شہروں میں بالیوں کے انظام کے ساتھ بہت اچھی گلیاں تھیں: انہیں اردگرد کی جدید زرقی برادریاں خوراک فراہم کرتی تھیں' اور ان قبل از آریائی لوگوں کے پاس تحریری برادریاں موجود تھی۔ بدشتی سے ابھی تک اس زبان کا ترجہ نہیں کیاگیا اور ان لوگوں کی اس زبان کا ترجہ نہیں کیاگیا اور ان لوگوں کی اس زبان کا ترجہ نہیں کیاگیا اور ان لوگوں کی بات زندگی اور نہ ہا۔ متعلق معلومات کا ایک دسیع خزانہ پوشیدہ ہے۔

ہم قبل از آریائی لوگوں کے ذہب کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ اہرین آثاریات کو ملنے والے بہت سے مجتموں اور تعویذوں سے پتا چاہا ہے۔ ان میں سے بہت کے شاہر کرتے ہیں جنہیں زر خیزی کے دیو تاؤں اور دیویوں کے نام سے تعبیر کیا جا آئے۔ ان میں پکھ جسم کول آئن میں بیٹے ہوئے ہیں جے بعد میں یوگا، ہندومت اور دیگر فرقوں نے افتیار کرلیا۔ للذا اندازہ ہے کہ بربریت سے کمیں دُور، قبل از آریائی لوگ نمایت ممذب شروں میں بسنے والے لوگ تھے، اور یہ کہ بعد کے ہندومت نے اپنے بکھ دیو تاور سے کہ بعد کے ہندومت نے اپنے بکھ دیو تااور دستور ای ابتدائی عرصہ سے حاصل کے ہیں۔

## آرياؤل کي آمد:

آج کے طالب علم کے لیے لفظ "آریا" عموا اُس سے مختلف مفہوم رکھتا ہے جو بیسویں صدی کی نازی (Nazi) تحریک نے اُسے دیا۔ ہٹلر نے اپنے لوگوں کو اعلیٰ ترین نسل کا ظاہر کرنے کے لیے "کورے" لیے اور نیلی آٹھوں والے لوگوں کو "آریائی نسل "کانام دیا۔ نازی تحریک کے لیے یہ لوگ بلند ترنسل تھے جنہوں نے ونیاکو تاریخی طور پر اپنی قوت اور تهذیب وی - دو سرے طبقے مثلاً سای 'یبودی اور حبثی ان آریاؤں سے صریحاً کمتر تھے - بلاشبہ اس کی کوئی آثاریاتی یا تاریخی بنیاد نہیں ہے - اصل آریائی کوئی ایک نسل نہیں تھی اور ان میں وہ جسمانی خصوصیات موجود نہیں تھیں جو نازی تحریک والے ان کے ساتھ مغوب کرتے ہیں -

"آریا" سنکرت زبان کالفظ ہے جس کا مطلب ہے عالی مرتبہ "المعزز افراد": یہ لفظ مہاجرین کے ایک گروہ پر لاگو ہو آ تھا جو دو سری صدی قبل مسے میں ایران کے خطوں سے وادی سندھ میں آئے (آریاؤں کے عزیز و اقارب جو ججرت کر کے ہندوستان نہ آئے وہ سلطنت فارس کے بانی بن گئے 'جس نے چھٹی صدی سے چوشی صدی قبل مسے تک مشرق وسطی پر حکرانی کی۔ جب فارس کے جدید لوگ اپنی قوم کے لیے نام خلاش کر رہے تھے تو انہوں نے اے ایران کما'جس کا مطلب ہے آریاؤں کی سرز میں۔)

1750 اور 1200 قبل مسے کے درمیانی عرصہ میں آریائی دادی سندھ میں نقل مکانی کرے آئے۔ قیاس کیا جا تا ہے کہ اس خطے کی اعلیٰ تهذیب یافتہ شہری شافستیں ختم ہو چکی تھیں کیونکہ انہیں آریاؤں نے بہ آسانی فٹح کر کے اپنی نقافت میں جذب کر لیا تھا۔ ابتدائی آریاؤں کے بارے میں بہت کم علم ہے۔ دیدی ادب میں بکھرے ہوئے دوالہ جات اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر آدارہ فانہ بدوش تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ربوڑ کے بیچھے جاتے تھے۔ بظاہران کی کوئی مستقل بنیادیں یا شہر نہیں دو سری جگہ اپنے دیوڑ کے بیچھے جاتے تھے۔ بظاہران کی کوئی مستقل بنیادیں یا شہر نہیں سروار کرتے تھے جن کی سربرائی سروار کرتے تھے جن کی سربرائی سندھ میں تر تیب دیئے گئے تھے جن کی سربرائی سندکرت کے لیے بنیاد بی اور جو یو رپ کی ذبانوں کے ساتھ مشتر کہ خصوصیات رکھتی ہے۔ یہ چھٹی صدی قبل مسے میں تی کہیں آکر اُن لوگوں نے دادی سندھ میں شہروں کے اندر آباد ہونا شروع کیا اور بچھ راجوں نے اپنے لیے چھوٹی چھوٹی چھوٹی سلطنیں جن ادر تیم کرنا شروع کردیں۔

ابتدائی ذرائع کے مطابق آریائی معاشرہ نے تین بنیادی صورتوں میں ترقی کرنا شروع کی۔ مختلف آریائی دیو تاؤں کے مسالک کی خدمت کرنے والے اعلیٰ مرتبت پچاری پر ہمن کملاتے تھے۔ سردار اور جگہ کشتریہ کملاتے تھے جنہیں معاشرے کے بالائی طبقے سے نزدیک سمجھ جاتے والے بالائی طبقات کے خادم سمجھ جانے والے عام لوگ اور تاجر وایش کملاتے تھے۔ چوتھا طبقہ آریوں کی تسخیر سے پہلے والے لوگوں پر مشتل تھا جنہیں شودر کما جاتا تھا۔ شودروں کو معاشرے کے عمل ارکان کی حیثیت نہ دی جاتی اور عوماً آریوں کے غلاموں یا نوکروں کے درج پر رکھا جاتا۔ ہندوستانی معاشرے میں یہ تقسیمیں تھیں معاشرے میں یہ تقسیمیں تھیں جونام نماد نظام ذات کی بنیاد بن گئیں۔

### آريائي مذهب:

آریائی حملہ آوروں کے نہ ہب سے متعلق علم کا بھترین ذریعہ ویدک اوب ہے'
لیکن یہ اوب اُس وقت مرتب ہوا جب آریائی کافی عرصہ ہوا ہندوستان میں آباد ہو چکے
سے اور مقامی لوگوں اور اُن کے نہ ہب کے ساتھ کھل مل چکے تھے۔ ویدوں میں کیا پچھ
حقیقاً آریائی اور قبل از آریائی ہے' اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بایں ہمہ آریائی
نہ جب کے بارے میں پچھ بنیادی مفروضے قائم کے جاسحتے ہیں۔

یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ہندوستان کے آرنیائی حملہ آور اپنے ساتھ دیگر ہند۔ ہور پی نوگوں کی طرح کثرت پرست نہ بب لے کر آئے۔ آریائی دیو ناؤں کو بیائی۔ روئی معبد کے دیو ناؤں ساتھ ملانے کی خاصی کوششیں ہوتی رہیں۔ آریائی جن دیو ناؤں ساتھ طری قوتوں مثلاً طوفان 'سورج' چاند اور زر خیزی کی صحفی صور تیں گئی ہیں۔
کی صحفی صور تیں گئی ہیں۔

آریائی دیو آؤں کی پرسٹش کا بنیادی طریقہ بدی طور پر قربانی تھا۔ اگر چہ ہندوستان پر تسلط کے ابتدائی دنوں میں آریائی بنیادی طور پر خانہ بدوش لوگ تھے 'لندا انہوں نے اپنے دیو آؤں کے لیے معبد قائم نہ کیے 'بلکہ کھلی جگہوں پر بنائی گئی قربان گاہوں پر ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہے۔ یہ زیادہ تر جانوروں کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ لیکن اس میں دودھ کی بنی ہوئی اشیاء مثلاً کھن بھی دیو آؤں کو پیش کیا جاتا۔ ایک اور سیال جو بظا ہر بھینٹ کے طور پر استعال ہوتا تھا' مقدس پودے سوم (Soma) کا

رس تھا۔ سوم پودے کی حقیق شافت جدید دنیا کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ قدیم متن اے مقدس پودے کی حقیق شافت جدید دنیا کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ قدیم متن اے مقدس پودے کے طور پر بیان کرتے ہوں جو اِندر دیج تانے زمین پر بھیجا جاتا۔ سوم رس کو پجاری کے لیے نمایت لذیذ اور قوت افزاء بیان کیا جاتا جو اسے پتا اور دیو تاؤں کو بھی ساتھ شریک کرتا۔ جدید ہندوستانی جس پودے کو سوم (Soma) کے طور پر جانتے ہیں وہ لذیذ اور قوت افزاء نمیں بلکہ اسے پینے والوں کو متلی ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر بچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل سوم شاید ایک قتم کی مشروم یا ایسا کوئی پودا ہے جو مدبوقی پیدا کرتا ہو۔

عالبًا تمي بھي ند بب ميں تبھي بھي كى جانے والى سب سے قيتى اور مفصل قرماني ك بارے میں کما جاتا کہ وہ آریاؤں نے کی۔ یہ نام نماد محموث کی قربانی تھی۔ اخراجات اور پیچدگی کے باعث اشومیدھ (محوزے کی قربانی) آریائی حکرانوں تک بی محدود تقی۔ یہ قربانی ایس تقی جو قیاسا کسی محناہ عظیم کی حلافی یا اس میں حصہ کینے والوں کو زبردست ندہبی قوت دینے میں غیر معمولی اثر رکھتی تھی۔ اشومیدھ ان حکمرانوں کے لیے بھی مددگار تھی جو اپنی سلطنت کو وسیع کرنا چاہتے تھے' اور بلاشبہ سے ہندوستانی حرانوں کے لیے اس کی ایک زبردست کشش تھی۔ ایک جوان نرمحوڑے کو اس قربانی کے لیے چنا جا آا اور اُسے ایک سال کے لیے تھیتوں میں مھومنے پھرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ حکران کے خادم گھوڑے کے پیچیے چیچے جاتے۔ اگر گھوڑا کسی ا پسے علاقے میں جانگانا جو حکران کے تسلط میں نہ ہو آتو اُس راجا کو وہ زمین اپنی کملانے کے دعویٰ کاحق ہو تا۔ ایک برس بعد محمو ڑے کو واپس لایا جاتا۔ اُس وقت دو سرے کی جانور بھی وبو ٹاؤں کے لیے قربان کیے جاتے تھے۔ اس عظیم سوختنی قربانی میں ہر متم کے جانور 'کھی سے لے کر ہاتھی بجک شامل ہوتے تھے اور بعض او قات چھ سوحیوانات سے زیادہ کی قربانی کی جاتی۔ بھراس مقدس محمو ڑے کی کھال تھینجی جاتی اور راجا کی بیویاں مھوڑے کے جسم کے ساتھ زر فیزی کی رسوم میں حصہ لیتیں۔ آخر کار لاش کو باقاعدہ ذیح کیا جا یا اور حکران اور اس کا خاندان اے کھاتے۔ داستانی اعتبارے اگر کوئی فخص ایک سواشومیده (محمو ژے کی قربانی) کرلیتا تو اُسے تمام دیو آؤں اور کا ئتات کا حاکم بنایا جاسکیا تھا۔ بدنشتی ہے جو اس کی خواہش کرتے انہیں ایسے کام کے لیے ایک

سوسال سے زائد عمراور وافر دولت چاہیے ہوتی۔ نتینا کسی حکمران کی ایک بھی مثال ایسی نہیں جو اس قربانی کو ایک سو مرتبہ ادا کر سکا ہو۔ آفری مرتبہ ہندوستان کے ایک حکمران نے اٹھار ہویں صدی عیسوی میں گھو ژے کی قربانی کی۔

# ويدك دُور

#### وید:

ہندومت کا بنیادی مقدس محفہ دید ہیں۔ یہ کتابیں ہندو نظریہ کا تات کے سیھنے کا ذر میں 'اور بعد کا تمام مواد انبی کا حوالہ دیتا ہے اور محض انبی پر بات کر آ ہے۔ ویدوں نے اس وقت تھکیل پائی جب آریائی ہندوستان آئے اور وہاں آباد ہوئے اور مقامی لوگوں کے زہب کے ماتھ اپنا زہب مخلوط کر لیا۔ وید کے لکھے جانے کے قطعی وور کے بارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علاء کا بقین ہے کہ ابتدائی ویدی بھجن دو ہزار تل مسے سے پہلے آریاؤں کی آرے قبل ترقی پانچے تھے اور وہ چھٹی مدی عیسوی میں بمی بدستور ترقی پذیر تھے۔ باقی اس بات پر اکتفاکرتے ہیں کہ ویڈی اوب کا بہت ما حصہ پندرہ سو تا چار سو قبل مسیح میں معرض وجود میں آیا۔ دوسرے بہت سے قدیم نہ ہی ادب کی طرح ان کتب کے تطعی نقطة آغاز اور ترقی کے بارے میں جانے کا کوئی میتنی راسته موجود نهیں۔ بلاشبہ انہیں تحریری شکل میں لانے سے قبل کئی نسلوں تک زبانی یاد اور خطل کیاجا تارہا: فغذا ان کے آغاز اور پھیل کے مابین صدیاں گزر تکئیں۔ وید بنیادی طور پر چار ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم رگ دید ہے۔ (دید لفظ کا اصل مطلب "علم" ہے) یہ آریائی دیو آؤں کے لیے ایک ہزار سے زائد مناجاتی میوں کا مجومہ اور اس میں کئی دو سرے مواو بھی موجود ہیں۔ یہ ان دیو تاؤں کی بنیادی اساطیریر مشتل ہے۔ دو سری دیدی کتب زیادہ تر اس مواد پر مشتل ہیں جو اصل میں رگ دید یں موجود ہے۔

دو سری کتاب میجروید (رسوات کا علم) ہے۔ یہ دیو تاؤں کے حضور قربانی کے دوران گائے جانے والے مواد کا مجموعہ ہے۔ تیسری کتاب سام دید بنیادی مناجاتی

گیتوں میں سے اشعار کا مجموعہ ہے جو پروہتوں کی طرف سے قربانی پر پڑھے جاتے۔ چو تھی کتاب 'جو رگ وید کے بعد دو سری اہم کتاب ہے ' اتھرو وید ہے۔ (''رثی اتھرو کی طرف سے دیا جانے والا علم '')۔ بے دیو ناؤں کے لیے کی جانے والی مقبول عبادتوں میں استعال کی جانے والی رسومات پر مشتل ہے اس کے ساتھ ہی برائی کو بھگانے کے لیے سحراور جادو بھی ہوتے۔

ویدی کتب میں سے ہرایک کے چار جعے ہیں۔ ہرایک میں دیو آؤں کے لیے مناجاتی گیت (منتروں) پر مشمل ایک سیکٹن ہے۔ بہت سے قدیم خابب کی طرح مناجاتی کتب اور خبی شاعری تمام خبی اوب میں سب سے قدیم سجی جاتی ہے کیونک مناجاتی کتب اور ان کے بارے میں اقوال کو بخیر تحریری صورت کے یاد کیا' دو ہرایا اور ایک نسل سے دو سری تک خطل کیا جا ہر و برایا اور ایک نسل سے دو سری تک خطل کیا جا ہم ویدی کتاب کا ایک حصہ رسواتی مواد (برہمہ) پر مشمل ہے جس میں پر ستش کرنے والے کوائی قربانی و غیرہ کی رسوم اواکرنے کے مناسب طریقہ میں ہدایات دی گئی ہیں۔ برہمن کو منتر حصہ کے بعد سمجھا جاتا ہے۔ وید کا تیسرا حصہ آرئیک کملاتا ہے جو شیاسیوں کے لیے خبی ہدایت نامہ ہے۔ چوشے حصے اُنٹر کملاتے ہیں اور فلسفیانہ مواد پر مشمل ہیں۔ منتر اور برہمہ وید میں قدیم ترین جصے سمجھے جاتے ہیں جن میں مواد پر مشمل ہیں۔ منتر اور برہمہ وید میں قدیم ترین جصے سمجھے جاتے ہیں جن میں بعدازاں آرئیک اور اُنٹرکو شامل کرلیا گیا۔ اپنی حتمی شکل میں وید "ویدی" زبان میں بعدازاں آرئیک اور اُنٹرکو شامل کرلیا گیا۔ اپنی حتمی شکل میں وید "ویدی" زبان میں کھے گئے جو کہ ابتدائی سنکرت کی چیش روہے۔

وید میں کئی آریاؤں اور قبل از آریائی دیو آؤں کا بنیادی ذکر اور اسطوریات
موجود ہیں۔ اِندر دیو تا جمنوں میں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے 'جو کہ طوفان' بادل
اور بارش اور آسان کا حکران ہے۔ اِندر خصوصا اس لیے اہم ہے کیو کلہ اسے شیطان
و تر کے فاتح کے طور پر یاد کیا جا تا ہے۔ مرف رگ وید میں دوسو پچاس سے زا کہ بھجن
ایسے ہیں جو خصوصا اس سے مخاطب ہیں۔ مندرجہ ذیل بھی ان میں سے ایک ہے۔
ایسے ہیں جو خصوصا اس سے مخاطب ہیں۔ مندرجہ ذیل بھی ان میں سے ایک ہے۔
اے اِندر' ماضی میں قدیم دور کے رشی تیری قوت کے حال تھے۔ یہ ایک
قوت زمین پر اور آگنی (آگ) کی صورت میں ہے' دوسری صورت آسانوں
میں رہنے والے سورج کی ہے۔ دونوں دو پھریروں کی طرح ایک ہیں۔

اندر کے پاس شیطانوں کی برائی سے بھری ہوئی زمین تھی۔ اُس نے اسے ٹھرایا اور پھر پھیلایا۔ اس نے شیطانوں کو بھل کے کوندے سے مارا' بادلوں کو منتشر کیا اور پانیوں کو آسان سے برسایا۔ اُس نے ناگ آسور (شیطان) کو مارا; اُس نے رد بین کو موت سے دوچار کیا اور مفرور ویا مس کو تھی گیا۔۔

وہ اپنی طاقت پر اعتاد کے ساتھ گھومتے ہوئے داسوں کے شہروں کو بجلی کے کوندے سے تباہ کر آہے۔

اے کوندے کے مختار' اپنے ہتھیار ہمارے دشمنوں داسوں پر چلا اور
آریوں کی طاقت اور رفعت میں اضافہ کر۔ ہم عظیم اعمال کرنے والے بیل
کو پیش کرنے کے لیے سوم تیار کرتے ہیں جو اسے پینے کا مستق ہے۔ وہ ان
لوگوں کی دولت لے لیتا ہے جو قربانی نہیں کرتے' اور اسے قربانی کرنے
والے کو دے دیتے ہیں۔

اندر نے چار آسوروں شوسن' پیرو' کوئیو اور وٹر کو بتاہ کرنے کے بعد سمبارا کا قلعہ زمین ہوس کیا۔ مترا' ورونا' آدیتی' پر تھوی اور داؤ ہماری بیہ دعا قبول کرے لے

ویدی ادب میں بہت ہے دیگر آریائی دیو ماؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگی 'آگ کے دیو آکا کا دو سوسے زائد مجنوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اُسے بنیادی طور پر پجاریوں کا دیو آاور دیو آؤں کے پجاری کی حیثیت دی جاتی ہے۔ وہ دیو آؤں کی مناسب قربانی میں رہنمائی کر آئے اور اگنی کے دیو آئے طور پر وہی دو سرے دیو آؤں کی سوختنی قربانیاں لا آہے۔ ورونادیو آکو بھی ویدی اوب میں مجنوں میں شریک کیا گیا ہے۔ دہ کا نتات کے لا آم و ضبط کا دیو آ جانا جا آئے اور وہ جو گنا ہگاروں کو معانی دیتا ہے۔

اے ورونا، تمام ونیا کے رہنما، بت سے بمادروں کے آقا، ہم تیرے پُر مسرت مسکن میں رہیں۔ آدین کے بیٹے کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، ہمارے گناہ معاف کراور

له رگ دید '1:103

ہمیں اینا دوست ب<del>نا</del>لے

وید میں وشنو کا بھی مخترا ذکر لما ہے 'کیونکہ اس کے مرتب ہونے کے وقت وہ اہم رہو تا نہ تھا' وہ بعد کے ہندومت میں بنا تھا۔ ایک اور دیو تا جس کا کام اور نام بعد کے ہندومت میں تبدیل ہونا تھا' بعد میں شیو' موت اور تبائی کے دیو تا کے طور پر پچانا جائے لگا۔ بعد کے وقتوں میں شیو' وشنو اور برہمہ ہندو مت میں تمین سب سے مقبول دیو تا بن گئے۔ وید میں مردول کی سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والا دیو تا ہم (Yama) ہے۔ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ مرنے والا پہلا فرد تھا اور نتیجتا مردول کا دیو تا بن

اے قربانی کرنے والے 'ہون (Oblations) کے ساتھ ہارے اجداد کے بادشاہ کی عزت افزائی کر' بادشاہ کی عزت افزائی کر۔ تمام انسان یم سے رجوع کرتے ہیں' وہ نیک اعمال کرنے والے تمام انسانوں کو بلا تکلیف اُن کی مزلوں تک پہنچا آہے۔

یم ہمارے فضائل اور قباحتیں جانتا ہے۔کوئی اُسے دھوکا نہیں دے سکتا۔ جس راہ سے ہمارے اجداد کئے تمام پیدا ہونے والے اُسی راہ سے جائیں سے۔ علمہ

آریائی دیو تاؤں کے مجنوں کے علاوہ ویدوں میں قدیم ہندوستانی زندگی کا حکایاتی اور اساطیری مواد بھی شامل ہے۔ان میں سے منوکی کمانی دلچیب ترین ہے۔

وہ منو کے نمانے کے لیے پانی لائے جیسے اب اتھ دھونے کے لیے لایا

جا آہے۔

وہ نما رہا تھا کہ اُس کے ہاتھوں میں ایک چھلی آئی۔ مچھلی نے اُس سے کھا' "مجھے پالو' میں حسیس بچاؤں گی۔" منونے

له رگ دید 2:28° له اینه 10:14

پوچھا' "تم مجھے کس سے بچاؤگی؟" مجھلی بولی'" ایک سیلاب تمام مخلوقات کو بہالے جائے گا' میں تنہیں اس سیلاب سے بچاؤں گی-" منو ؓ نے پھر یوچھا'" میں تنہیں کیسے پالوں؟"

میملی بول: "مجمل، مجمل کو نگلتی ہے۔ جب تک ہم چھوٹی رہیں تبای ہماری منظر رہتی ہے۔ پہلے مجھے ایک مرتبان میں رکھنا۔ جب میں اُس میں نہ ساؤں تو ایک نالاب کھود کر مجھے اس میں ڈال دینا۔ جب میں وہاں بھی نہ ساؤں تو مجھے سندر پر لے جانا۔ تب میں خطرے سے یا ہر ہوں گی۔"

یہ مچمل بہت تیزی سے بری ہوئی۔ تب اس نے کما' "سلاب فلاں فلاں سال میں آئے گا۔ میری نصیحت پر عمل کرکے ایک کشتی تیار کرو۔ جب سلاب آئے تو اس میں بیٹے جانا اور میں حمیس سلاب سے بچالوں گی۔"

منو مچھلی کی پرورش کے بعد اسے سمندر پر لے کیا۔ اُس نے مچھلی کے بنائے ہوئے سال میں اُس کی ہدایت کے مطابق ایک کشتی تیار کی اور سلاب آنے پر اس میں ہیڑے کیا۔ تب مچھلی تیرتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اُس نے مچھلی کے سینگ کے ساتھ رسہ باندھ دیا اور یوں تیزی سے شالی مپاڑ پر پہنچ کیا۔

مچھلی نے کما' "میں نے تہیں بچالیا۔ کشتی کو ایک درخت سے بائدھ دو اور جب تم پہاڑ کے اوپر موجود ہو تو پانی سے دور نہ جانا۔ پانی پیچے بٹنے کے ساتھ ساتھ پنچے اُتر تے جانا۔" یوں وہ درجہ بدرجہ پنچے اُترااسی لیے ثالی پہاڑکی اس ڈھلوان کو"منو کی اُتر ائی " کہتے ہیں۔ سلاب تمام محلوقات کو بمالے گیا' صرف منو سلامت بچا۔

اپنے وارث کی خواہش میں اس نے پوجا شروع کی اور تھن ریاضت کی۔ تب اُس نے پکائے ہوئے گوشت کی جعینٹ چڑھائی۔ پانیوں کو پکھلا ہوا تکھن' چھاچھ اور وی نذر کیا۔ ایک سال میں ان میں سے ایک عورت پیدا ہوئی۔ وہ نچڑتی ہوئی باہر آئی' پکھلا ہوا تکھن اُس کے نقش پامیں جمع ہو ناکیا۔

وہ وارث کی خاطر عورت کے ساتھ لل کر بوجااور ریاضت کر آرہا۔ عورت کے زریعہ اس کی بیدا ہوئی۔ بید منوکی نسل ہے۔ وہ عورت کے ذریعہ سے جو بھی

ر متیں جابتا تھا اُت دی گئیں لے

### أينشد:

جیساکہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے' ہروید کا چوتھا حصہ اُپنٹدیک کملا باہے۔اس موادیش قدیم فلسفیانہ بحثیں ملتی ہیں جو بعد کے تمام ہندو فلیفے کی بنیاد بنیں۔اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ان مقالہ جات کی اصل تعداد کافی زیادہ ہو' البتہ تقریباً دوسو اُپنٹند موجود ہیں۔ وہ ایک سے پچاس صفحات ہے زائد تک طوالت میں مخلف ہیں۔ ان میں چودہ بنیادی اُپنٹند کملاتے ہیں۔ علمی شحقیق اشارہ کرتی ہے کہ قدیم ترین اُپنٹند غالبانویں معدی قبل مسج اور چھٹی صدی عیسوی میں لکھے گئے۔

پھ علاء کتے ہیں کہ اُپند وید کا ایک اہم حصہ ہیں اور یہ کہ وہ قدیم مجنوں اور رسواتی متن پر فطری بحث ہیں۔ یہ لوگ اُپند کو وید کے باقی حصہ میں پائے جانے والے مواد کا فلسفیانہ ہاڑ ججھے ہیں۔ دو سرے اس بات سے اختلاف رکھے ہیں اور دونوں کے در میان پائی جانے والی بے ربطی کی نشاندہ کرتے ہیں۔ وید کے باقی اوب میں بججن 'منٹر' داستانیں اور رسومات واضح طور پر کثرت پر ستانہ ہیں اور بے شار دیو آئوں کی موزوں پُر جاکا طریقہ ہاتے ہیں 'جبکہ اُپندوں کا طریقہ کار وحدت پر ستانہ ہیں ہور وہ وہ تیاں کرتے ہیں کہ صرف ایک حقیقت 'غیر مخصی دیو آئی ہستی یعنی بر ہمہ موجود ہے۔ باقی تمام ستیاں محض بر ہمہ کا اظہار ہیں۔ جو پچھ بھی بر ہمہ نہیں وہ مایا ہے۔ ہاقی ثمام ستیاں محض بر ہمہ کا اظہار ہیں۔ جو پچھ بھی بر ہمہ نہیں وہ مایا ہے۔ اُپند دوں اور باقی کے ویدک اوب میں صرف کی بنیادی فرق نہیں ' بلکہ لگتا ہے کہ اُپند دور اور باقی کے ویدک کتب کے تبویز کردہ پر وہتانہ انداز عبادت کے رد عمل میں تکھے گئے اُپند دیگر ویدک کتب کے تبجیز کردہ پر وہتانہ انداز عبادت کا موزوں طریقہ مختلف آ دیائی وہ تیاں کو بھینٹ پڑھانا ہے جبکہ اُپند ریاضت پر بطور ذرائع عبادت زور دیے ہیں۔ دیو تائی کو تعینٹ پڑھانا ہے جبکہ اُپند ریاضت پر بطور ذرائع عبادت زور دیے ہیں۔ وہ تعیم دیے ہیں کہ لوگوں کا اصل مسئلہ اپنی صور تحال سے لاعلی (اودیا) ہے اور جب

عله انبید کا بنیادی مطلب " قریب ہو کر بیٹھنا" طاہر کر آ ہے کہ استاد اور شاگر دوں کے درمیان بحث بی ان میں شامل ہے ۔

لوگ اس لاعلی کو شاخت کرلیں کے اور حقیقی علم جان لیس کے تو اُسی وقت ہی وہ نجات

پاکیس کے ۔ وہ عالم جو اُنچند اور وید کے دیگر حصوں کے در میان ان ضروری اختلافات
کی نشاند ہی کرتے ہیں ' بقین رکھتے ہیں کہ اُنچند کے نقطۂ آغاز میں فرق رہا ہے اور بعد
کے عرصے میں یہ ویدک اوب کے ساتھ فسلک ہوگیا۔ غالبا یہ کمنا درست ہوگا کہ چو نکہ
اُنچند ہندو فلفے کے لیے بنیاد کے طور پر نمایت بااثر رہے ہیں ' اس لیے وہ عام لوگوں
میں زیادہ مقبولیت بھی نہیں پاسکے ۔ وہ بیچیدہ اور مشکل بحثیں ہیں اور وہ نظریا دنیا کے
قبول کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جے آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ وید کا باتی حصہ عام
لوگوں کو پوجاکا طریقہ بتانے کے لیے ہے جبکہ اُنچند معلی بحر ہندوستانی دانشوروں میں ہی
مقبول رہے۔

بیاکہ ہم پہلے تا چکے ہیں ' اُپٹد کا اساس مفروضہ یہ ہے کہ کا کات میں ایک مجی حقیقت ہے ، وہ حقیقت برہمہ کے طور پر جانی جاتی ہے ۔ برہمہ ابدی ' لامحدود ' نا قابل اور اک ' غیر جنسی ' ماضی ' حال ' اور مستقبل کے بغیراور کمل طور پر غیر مختص ہے ۔ بغیراور کمل طور پر غیر مختص ہے ۔ بغیراور کمل طور پر غیر مختص ہے ۔ بغیراور شال میں لامحدود برہمہ تھی۔۔۔ مشرق اور شال میں لامحدود ' ۔۔۔ وہ نا قابل ادر اک روح مطبق لامحدود ' غیر مخلوق کا محدود ' علی کا دوراء ہے۔۔۔ اُسی کی روح اشیر فیر محلوق کا محدود شیر محدود تا ہا ہا ہا ہے۔۔۔ اُسی کی روح اشیر

(Ether) ہے (میتربیہ اُنگشد Vi:17)

ہماری دنیا میں بسنے والے بنی نوع انسان برہمہ کا مظهر ہیں۔ وہ روحییں ہیں جو برہمہ کو بنانے والی روحوں کے عظیم سمندر کا حصہ ہیں۔ لندا تمام مظهراتی وجود مایا (التباس) کی جو حقیقت سے بے خبری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ برہمہ سے علاوہ کسی شخص کی انفرادیت ۔۔۔ جس دنیا میں وہ رہتا' جسے دیکھا' سنتا' چھو آباور محسوس کر آہے۔۔۔ وہ سب ایک مایا' ایک خوا کی ہے۔۔۔ وہ سب ایک مایا' ایک خوا کی ہے۔

مایا پیدا کرنے والا ساری دنیا کو اس برہمہ میں سے صادر کر آہے۔ اور ہر کوئی اِس مایا میں پابٹر ہے۔ اب ہمیں جان لینا چاہیے کہ فطرت مایا ہے'

#### اوریہ کہ خدائے مطلق ہی مایا کو پیدا کر تاہے۔ (ٹوتا شور آفیشد 10۔9)

انیان کی لاجاری یہ ہے کہ وہ اس بایا اور لاعلمی کی دنیا میں محدود ہے 'اور اسے یہ حقیق مجمتا ہے 'مگر برہمہ کے ساتھ اپنی تجی مینیت سے آگاہ نہیں۔ "لاعلمی کی پوجا کرنے والے اند حی تاریکی میں داخل ہوتے ہیں۔ "بدستور اسی لاعلمی میں رہنے والے موت اور دوبارہ پیدائش (عمار) کے چکر میں رکھتا ہے۔ اس چکر سے کتی اور زندگی موت اور دوبارہ پیدائش (عمار) کے چکر میں رکھتا ہے۔ اس چکر سے کتی اور زندگی سے ظامی اُس وقت عاصل ہوتی ہے جب زندگی کی بایا کا حقیق علم موجود ہو۔" فعدا کو جائے کے ذریعہ انسان تمام بند صوب آزاد ہوجا تا ہے۔ "جب التباس حیات کا درست علم حاصل ہوجائے تو انسان زندگی کی پابند یوں سے آزادی اور برہمہ کے ساتھ اتحاد پاسکتا ہے۔ " جب التباس حیات کا درست علم حاصل ہوجائے تو انسان زندگی کی پابند یوں سے آزادی اور برہمہ کے ساتھ درست علم حاصل ہوجائے تو انسان زندگی کی پابند یوں سے آزادی اور برہمہ کے ساتھ دستوں کے پاس جاؤ اور علم سیکھو۔ دانا کہتے ہیں کہ سے راستہ اُسترے کی دھار کی طرح شکھا ہے اور منزل کو پانا نمایت مشکل ہے۔ "

اُنیشر میں بیودی تالمود ہے ملتے جلتے مواد کا مجموعہ ملتا ہے۔ ان کتابوں کے ظلفیانہ حصے کو بیان کرنے کے بہت می داستانیں اور کمانیاں استعال کی جاتی ہیں۔ وہ اکثر او قات شاکر دکی گرو کے ساتھ مختلو کی شکل میں ڈھالی جاتی ہیں اور صربحا صدیوں کے دوران انھی کی گئی ہیں۔ چانڈوگیہ اُنیشد میں ایک بیٹے اور اس کے باپ سے در میان مختلو کاریکار ڈموجود ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اس انداز میں تصیحت کر تا ہے:

"مك كے اس كورے كو پانى ميں ركو اور كل مع ميرے پاس

اُوُ ۔۔ "

شوتاکیتونے ویای کیاجیہا اُسے بنایا گیاتھا۔ پھراس کاباپ کتاہے:' ''کیا تہیں یاد ہے' نمک کاوہ کلااجو کل شام تم نے پانی میں رکھاتھا؟ کیا تم اسے یہاں لاکتے ہو؟''

اُس نے اسے بہت ٹولا لیکن تلاش نہ کرسکا۔ وہ کمل طور پر تحلیل ہو چکا تھا۔ اُس نے کہاد کیاتم اسے (یانی کو) آخر ہے چکھ سکتے ہو؟اس کازا نَقہ کیساہے؟"

دو نمکین \_ \*\*

"اے درمیان ہے چکھو'اس کاذا کقہ کیماہے؟"

ووتمكين - ٢٠

"تم اے بالک آفری صے سے چکمو'یہ کیاہ؟"

" (ممکین ۱

"ات بھیک دو اور پرمیرے پاس آؤ-"

اس نے علم کی تغیل کی لیکن وہ نمک کو بیشہ ای حالت میں رہنے سے روک نہ

\_**L** 

باپ نے کما: "میرے ہیارے بیٹے' یہ بچ ہے کہ تم یہاں موجود ہونے کا ادراک نہیں کرسکتے' لیکن ای طرح یہ بھی بچ ہے کہ تم یہاں موجود ہو۔

" یہ لطیف ترین جو ہر ساری کا نتات کا نفس ہے ' یہ حقیق ہے ' یہ ذات مطلق ہے ' یہ تم ہو سویتا کیتوا "

"جناب 'کیا آپ براہ مربانی میری مزید رہنمائی کریں ہے؟" اس نے کما"میرے بیارے بچے میں ضرور کروں گا۔" (چانڈ پو گیہ اُپنشد)

### منو كاضابطه قانون

کلایکی عمد کے دوران تکھے جانے والے روایتی ہندوستانی ادب کا ایک اور نمونہ منو کا اظلاقیاتی ضابطہ قانون ہے۔ تین سو قبل مسیح اور تین سوعیسوی کے در میان کی وقت تکھا جانے والا یہ ضابطہ اپنی اعلیٰ نہ ہی یا فلسفیانہ تعلیمات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس دور میں ہندوستانی زندگی کی تصویر پیش کرنے کی وجہ سے اہم ہے۔ اس کتاب میں طالب علم کا واسطہ ہندوستانی تاریخ کے کلایکی عمد کے دوران مثالی قرار دیئے جانے والے اظلاقیاتی اور ساجی معیار اور وید کی نہ ہی اور فلسفیانہ تعلیمات کے ہندوستانی معاشرے پر اثر ات سے پر تا ہے۔ مزید بر آس یماں بہت می ساجی اور نہ ہی روایات کی جڑیں بھی گئی ہیں جنیس جدید دور میں ہندو مت کی کروار سازی کرنا تھی۔

منو کے ضابطہ قانون کے بنیادی مفروضوں میں سے ایک ذات پات کا ظام ہے جو

بطا ہر قدیم آریاؤں کے معاشرے کی تقسیم سے پروان چرھا۔ منو کے ضابطہ قانون میں ذات کی تقسیم کو فد اکی جانب سے منظور شدہ پیش کیا گیا:

دنیاؤں کی نشو فما کے لیے 'برہمہ نے برہمن' کشتریہ (جنگہو)' ویش (تاجر)' اور شودر (کم درجہ کے خادموں) کو بالتر تیب اپنے چرے باز دؤں' رانوں اور پیروں سے پیداکیا (منو کا ضابطہ قانون 1:31)

پہلی تین ذاتوں کو "دوہرے جمم کی حال" ' جبکہ چوتھی ذات شودر کو ایک جمم وال کما جاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بلند تر ذاتیں پہلے ی ایک زندگی کا تجربہ کر چکی ہوتی ہیں اور یہ کہ سب سے کمترذات کے افراد نے اپنی پیدائش اور دوبارہ جمم کا ابھی آغازی کیا تھا۔

ہر ذات کے افراد کے مخصوص فرائفن (دھرم) اور مواقع ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔

برہمنوں کے لیے اُس نے تعلیم دینے' مطالعہ کرنے' قربانی دینے' قربانی کی گرانی کرنے' تحاکف لینے اور دینے کے وظا کف پیدا کیے۔

مستریوں کے لیے اُس نے مختمرا لوگوں کی حفاظت' تحا نف دیے' حریانی اداکرنے' تعلیم حاصل کرنے اور نفسانی سرتوں سے لاتعلق پیدا کی۔

ویش کو اُس نے مویشیوں کی حفاظت 'خیرات ' قربانی کی ادائیگی ' تعلیم حاصل کرنے ' تجارت کرنے ' سود پر ادھار دینے اور زراعت کے لیے پیدا

*يا\_* 

قادر مطلق نے شودروں کے لیے صرف ایک پیشر بنایا: اپنے سے بالائی تیوں ذاتوں کی بلار قابت خدمت – (ایضا "91–1:88)

بالای میوں وہوں می با ر فاہت مدست (ایسا او 100) مربحاً لوگ محودر کے طور پر زندگی کی ابتداء کرتے 'خوش دلی اور فرمانبرداری سے خدمت کرتے اور رفتہ رفتہ 'جنم در جنم نظام ذات میں ترقی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ برہمن کے اعلیٰ رہے تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس ابتدائی مرسلے میں بھی ہندوستانی معاشرہ متعین ذاتوں پر مطمئن تھا'اور ان طبقات میں اوپر کی طرف جانے کا واحد ذرایعہ دویارہ جنم تھا۔ منو کا ضابطہ قانون اس دور میں دوبارہ جنم کی تغییم کا درجہ بھی پیش کرتا ہے۔ انبان جم سے سرزد ہونے والی برائی کے نتیجہ میں ساکن اشیاء (پودوں وغیرہ) کی زندگی عاصل ہے' زبان سے سرزد ہونے والے مرزد کن سے سرزد ہونے والے مناہ کے نتیجہ میں پر ندوں اور در ندوں کی زندگی اور ذبن سے سرزد ہونے والی برائی کے صلہ میں پست ترین جنم کی زندگی عاصل کر تاہے۔ اگر انبان صرف اچھے اعمال کرے اسے دیو تا بنایا جائے گا: اگر وہ طلح مطلح مبلے اعمال کرے تو وہ ایک انبان پیدا ہوگا: اور اگر وہ صرف برے اعمال کرے تو وہ ایک بانبان پیدا ہوگا: اور اگر وہ صرف برے اعمال کرے تو ایک پر ندہ یا جانور بنا کر پیدا کیا جائے گا۔ بری زبان کا تیجہ علم کی تابی ہے: برے ذبن کا نتیجہ اعلی منزل کا کھونا ہے: اور گند بے جم کا نتیجہ وزیاؤں کا نقصان ہے۔ پس ہر ایک کو تین چیزوں کی حفاظت جم کا نتیجہ وزیاؤں کا نقصان ہے۔ پس ہر ایک کو تین چیزوں کی حفاظت کرنے دو۔ برا ہولئے کی سزا خاموشی ہے: برے ذبن کی روزہ: اور برے کرنے دو۔ برا ہولئے کی سزا خاموشی ہے: برے ذبن کی روزہ: اور برے کرنے دو۔ برا ہولئے کی سزا خاموشی ہے: برے ذبن کی روزہ: اور برے اعمال کی سانس پر قابو ہے۔ (ایضا \* 12:9)

منو کے ضابطہ قانون کی ایک اور مرکزی تعلیم مختلف درجات ہیں جن میں ہے گزر کر ایک فض سے کامیاب زندگی کی توقع کی جاتی تھی۔ ہندوستانی فخض کو زندگی کے پہلے دور میں طالب علم سمجھا جاتا ہے 'جو وید کا مطابعہ کر آباور اپنے استاد کو گری توجہ دیتا ہے۔ دو سرے دور میں وہ گھر کا سربراہ بن جاتا ہے اور اپنی ہی ذات کی موزوں لاک سے شادی کر تا ہے۔ منو کے ضابطہ قانون میں بیان ہونے والی مثانی شادی میں مرد اپنی یوی سے کافی برا ہوتا ہے۔ "مرد جب سربراہ فانہ بنتا ہے اور اس کی عمر تمیں برس ہوتو اسے اپنی پیند سے بارہ سالہ لاکی سے شادی کرنی جا ہیے۔ چوبیں سالہ مخض آٹھ یرس کی لاکی سے شادی کرسکتا ہے۔" (ایسنا 19:94)

سریراہ خانہ اور فراہم کندہ کا کردار نمایت اہم ہے 'کیونکہ یہ سربراہ خانہ ہی ہے بحد معاشرے کا بنیادی پھر سمجھا جاتا ہے۔ جب صاحب خانہ کے طور پر فرد کے فرائض کھل ہو جاتے ہیں اور وہ یو ژھا ہو جاتا ہے ' تو اُسے جنگل میں گوشہ تنائی میں چلے جاتا ہے ۔ وہ ہو جاتے ہیں گزارنے چاہئیں۔ پانسے اور پچھ برس ترک دنیا' فور و اگر اور قربانیاں اداکرنے میں گزارنے چاہئیں۔ آخر کار جب اُس کے بن باس کے دن کمل ہو جا کمیں تو اُسے ایک بھکاری (خیاسی) بن

جانا چاہیے ۔ یہ چاروں اووار صرف دوہرے جنم کے حال (تین اعلیٰ ذاتیں) لوگوں کا معیار ہیں; شودر کاتمام تر کردار تمام عمران بلند تر ذاتوں کی فعدمت کرناہے۔

زندگی کے چاروں ادوار معاشرہ کے لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ عور توں کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ دہ سربراہ ِ خانہ کے قبضہ اور حفاظت میں گھرکے اندر تھسری رہیں۔
رہیں۔

عورت خواہ نوجوان لڑی' ایک بالغ دوشیزہ یا ایک بو ڑھی عورت ہو وہ خود مختاری سے گھرکے اندر بھی کوئی کام نہیں کر سکتی۔

نوجوانی میں اُسے اپنے باپ کے افتیار میں اور جوانی میں اپنے خاد ند کے افتیار میں رہنا چاہیے۔ جب خاد ند مرجائے تو اُسے اپنے بیٹوں کی حفاظت میں ہونا چاہیے۔ اُسے خود مخاری کو پند نہیں کرنا چاہیے۔

اُسے اپنے باپ شوہریا بچوں سے علیدگی کی خواہش نمیں کرنی اسے اس سے علیدہ ہو کروہ دونوں خاندانوں کے لیے برنای کا باعث

بنت ہے۔ (ایسنا 149–5:147)

وہ گھر کی بھلائی اور روشنی کے لیے ہیں۔

وہ پرسٹش کے لائق ہیں۔ گھر میں ایک طرف عورت اور ووسری طرف دولت 'حسن اور آبناکی کے درمیان کوئی فرق نہیں + (ایسا 9:26)

منوکا ضابطہ قانون بنیادی طور پر اس دور کے اخلاقی اور کرداری معیاروں کا ایک منوکا ضابطہ قانون بنیادی طور پر اس دور کے اخلاقی اور بنی ہے۔ اُس عبد کے اخلاقی مقاصد کو مندرجہ ذیل دس خصوصیات میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے: خوشکواری میر' ذہن پر افتیار' چوری نہ کرنا' پاکیزگ' حواس پر قابو' فہانت' علم' سپائی اور ڈور جی کا نہ ہونا۔ (ایسنا 6:92)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ آج بھی ہندوستانی معاشرے میں مویشیوں کی زندگی پر انعام مقرر ہے اور انہیں ذبح کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ "ویش کو شعائر مقد سے کو پورے کرنے اور بیوی کو قبول کر لینے کے بعد خود کو تجارت اور مویشیوں کی حفاظت میں لگا دینا چاہیے۔" (ایعنا 9:326) بہت بڑے گناہوں میں ایک "گائے کو مارنا"

ہے۔ (ایسنا 11:59) جو لوگ عظیم گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں اُن کی نجات اس میں ہے۔ (ایسنا 11:59) مال کا نجات اس میں ہوئے کہ وہ "ایک سال تک اپنے ذہن کو کنٹرول کرکے ار میں کا مطالعہ کرتے ہوئے گائے کے ساتھ گزاریں ---" (ایسنا 11:257)

منو كا ضابط قانون بندوستانی نظریه ألوى زمال كى تنتيم ميں بھى مدد ديتا ہے جو نی الواقع نه ختم ہونے والا ہے ۔

آ کھ کے پوٹے کی اٹھارہ حرکات کشٹ کہلاتی ہیں' کل (Kala) میں تمیں کشٹ ہوتے ہیں' تمیں کل ایک مہورت تشکیل دیتے ہیں اور تمیں مہورتیں ایک دن اور رات بناتے ہیں۔

سورج انسانوں اور دیو تاؤں کے لیے رات اور دن کی تقیم کرتا ہے۔ رات انسانوں کی نیند اور دن ان کے کام کاج کے لیے ہے۔

اجداد کی رات اور دن انسانوں کا ایک مہینہ ہے۔ اس کے چودہ روز کا سیاہ عرصہ ان کی سرگری کے لیے اور سفید ان کی نیند کے لیے ہے۔ دیو باؤں کی رات اور دن انسان کا ایک سال ہے۔ سال کا موسم گر ہا ان کا دن اور موسم سمرہاان کی رات ہے۔

اب تم برہمہ کی رات اور دن اور ان کے دور انیہ کو سمجھ گئے 'اور۔ باری باری آنے والے اووار کو بھی۔

کِرت کاعمد چار ہزار سال پر مشمل ہے ۔ چار سو سال پہلے اور چار سو سال بعد میں اس عمد کے لیے در میانی وقفے ہیں ۔

د گیر تین عمدوں کے ساتھ اُن کے سابق اور بعد کے دھند لکوں کے معالمہ میں ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔

دیو آؤں کا میک میچھے ندکور چار ادوار سے بارہ ہزار گنا بنایا جاتا

دیو آؤں کے ایک ہزار میگ برہمہ کا دن ہے۔ اُس کی رات بھی اتن ہی لمبی ہے۔

دن اور رات کاعلم رکھنے والے برہمہ کے ایک ہزار میں لیے دن

کو مبارک دن کہتے ہیں۔ اُس کی رات بھی مبارک ہے۔

بحیثیت مجموعی ہندوستانی فلنفہ نے وقت کو غیر مختتم طور پر مختلف چکروں میں سے گزرتے ہوئے تصور کیا۔ وقت کا ایک چکر کھمل ہونے پر دنیا نابود ہو جاتی ہے اور تمام رُد حیں معطل ہتی میں ساجاتی ہیں۔ کچھ دیر سستانے کے بعد دُنیا دوبارہ شردع ہوتی ہے اور روحیں نئے جسم اختیار کرتی ہیں۔

### جین مت اور بگره مت:

چیٹی صدی قبل مسیح میں ہندوستان میں دو نئے نداہب اُبھرے جنہوں نے ہندوستانی نظریہ دنیا میں نجات پانے کی متبادل راہیں متعارف کرائیں۔ انہیں بعد کے ابواب میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا'لیکن ہماری کلائیکی ہندومت کی بحث میں اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ بانی ندہب کے سامنے چیلنج کے طور پر آئیں۔

جین مت اور بدھ مت دونوں قربانی کے نظام کو زندگی سے نجات حاصل کرنے کے ذریعہ کے طور پر مسترد کرتے ہیں ' جیسا کہ وید میں سکھایا گیا ہے۔ وہ دونوں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ زندگی سے نجات دیو تاؤں کے حضور قربانی کرنے یا کمی دو سری عبادت سے نہیں بلکہ فرد کی اپنی ہی زندگی کے کارناموں سے لمتی ہے۔ ان دونوں نے دید کو مقد ن محیفہ مانے سے انکار کر دیا اور تعلیم دی کہ کمی بھی ذات کاکوئی بھی فرد جو اچھی زندگی گزارے ' نجات یا سکتا ہے۔

جین مت نے بتایا کہ رہائیت کے ذریعہ ذندگی سے چینکارا عاصل کیا جاسکتا ہے۔
کوئی فخص جم کی سرتوں اور راحتوں سے جس قدر محروم ہو' اُسی قدر جلدوہ جنم اور
دو ہرے جنم کے لامحدود چکر سے آزادی عاصل کر سکے گا۔ مزید برآں جین مت نے
جانوروں کے ساتھ روا پتی ہندوستانی تعلق کو وسیع کیا اور بتایا کہ ہر قتم کی زندگی مقد س
اور محبت کے لاکت ہے اور جب بھی ممکن ہو انہیں محفوظ کیا جائے۔ جب جین مت اپنی
متبولیت کے دور میں تھا' تو اس نے عام آدی سے اتنا زیادہ کچھ تقاضا کیا کہ بھی عوای
تحریک نہ بن سکا۔ جین مت کے نقطۂ نظر کے بعد آنے والی صدیوں میں ہندومت نے
اس کے رہادیت اور انہا (عدم تشدد) کے نظریات کو اپنا لیا' اور آج جین مت

ہندوستانی باشندوں کی صرف ایک معمولی اقلیت ہے۔

بُرھ مت بہت ہی ایسی خواہشات اور عقائد میں ہے اُبھرا جنوں نے جین مت
کی بنیاویں تشکیل دی تھی۔ آبم 'یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب فرد بچاریوں اور قربانی کے
افظام کے بغیر زندگ ہے الگ ہو سکتا ہے تو رہبانیت کی انتہاء ضروری نہیں۔ ایک دور
میں بدھ مت اپنے زیادہ معتدل رویوں کے ساتھ ہندوستان کے ذہب کے طور پر ظاہر
ہوا: حتی کمریہ ایک تبلغی ندہب بن گیا اور دیگر ایشیائی اقوام کی طرف اپنے مبلغین بھیج۔
ہوا: حتی کمریہ ایک تبلغی ندہب بن گیا اور دیگر ایشیائی اقوام کی طرف اپنے مبلغین بھیج۔
کرلیے۔ بدھ مت کے بانی کو تم بُدھ کو ہندو دیو تاؤں کے گروہ کا رُکن بنایا گیا اور اس
کی بہت می تعلیمات ہندو مت کا ایک حصہ بن گئیں۔ پند رسویں صدی عیسوی کے
کی بہت می تعلیمات ہندو مت کا ایک حصہ بن گئیں۔ پند رسویں صدی عیسوی کے
اقوام کا عالب ند بہب بنا اور وہاں آج بھی زندہ ہے)۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے دور ان
ہندوستان میں بھین مت اور بدھ مت کی سربلندی اور مقبولیت عیاں کرتی ہے کہ سبھی
ہندوستان میں بھین مت اور بدھ مت کی سربلندی اور مقبولیت عیاں کرتی ہے کہ سبھی
ہندوستان میں بھین مت اور بدھ مت کی سربلندی اور مقبولیت عیاں کرتی ہے کہ سبھی
ہندوستان میں بھین مت اور بدھ مت کی سربلندی اور مقبولیت عیاں کرتی ہے کہ سبھی
ہندوستان میں بھین مت اور بدھ مت کی سربلندی اور مقبولیت عیاں کرتی ہے کہ سبھی
ہندوستان میں بھین مت اور بدھ مت کی سربلندی اور مقبولیت عیاں کرتی ہے کہ سبھی
ہندوستانیوں کو کلا سیکی ہندومت کی تعلیمات میں تشفی نہیں ملتی تھی۔

### بهُلُوت گيتا:

کلایکی ہندومت پر غالبا آخری بیان ہندوستانی ثقافت اور ند ہب کی رزمیہ نظم بھوت گیتا ہے۔ یہ نظم ہندومت کے لیے وی حثیبت رکھتی ہے جو یو نانیوں اور پیلینیائی نقافت کے لیے ہو مری رزمیہ نظمیں۔ ہو مری نظموں کی طرح بھوت گیتا ایک عظیم جنگ کا منظر پیش کرتی ہے: یہ عظیم مبادروں اور دیو آؤں کی جنگوں کی کمانیاں بیان کرتی ہے اور ثقافت کے بنیادی فلیفے پر مشمل ہے۔

بھگوت گیتانستا طویل نظم مها بھارت کے متن میں ملتی ہے۔ مها بھارت ہندوستانی آریخ کے آغاز سے دو سرکردہ خاندانوں کے در میان جھڑوں کی کھانی ہے۔ بالا خربیہ دونوں خاندان کورو کثیتر کی جنگ میں انتہے ہوئے جے تاریخ دان انداز 850 قا 650 ق قبل مسیح کے در میان بناتے ہیں۔ اس جنگ سے ذرا پہلے ایک جنگجو ارجن اپنے مقدر اور اپنے سامنے موجود جھڑے کے بارے میں غور و فکر کر آئے۔ اس کار تھ بان کرشن اس کے ساتھ مکالمہ کر ناہے۔ مہا بھارت کے باب 25 اور 42 کے در میان موجود اُن کی پیر منتگو بھگو نے گیتا کو تخلیق کرتی ہے۔

جبکہ مهابھارت کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ اسے ایک طویل عرصہ پہلے مرتب کیاگیا۔ غالبا یہ نویں یا آٹھویں مدی قبل مسیح کے آغاز میں شروع ہوئی: بھگوت گیتا کے بارے میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ دوسری معدی قبل مسیح اور تیسری معدی عیسوی کے در میان مرتب ہوئی۔ بھگوت گیتا کے اٹھارہ ابواب کو تمن حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ چھ ابواب پر مشمل ہے۔ پہلے حصہ میں جواں جنگو ارجن میدان جنگ پر نظر دوڑا تا ہے اور ہونے والی جنگ اور اس میں اپنے کردار پر خور و فکر کرتا

وہاں کھڑے ہوئے ارجن نے دونوں فوجوں میں اپنے باپ داداؤں' استادوں' ماہوؤں' بھائیوں' بیٹوں' پوٹوں' دوستوں' چھاؤں اور خیرخواہوں کو دیکھا۔ اُس کنتی کے بیٹے نے ان سب کو' اپنے رشتوں کو قریب سے دیکھا۔ (بھگوت گیتا اا' 30–26)

غم نے آسے آگیرا تھا'وہ ماہوس ہوا اور کما'"میری ٹائٹیں جواب دے ربی ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو جنگ کے لیے صف آراء دیکھ کر منہ خنگ ہوا جاتا ہے' میرا جسم لرزاں اور بال کھڑے ہیں۔ میری کمان' میرے ہاتھ سے پھسلق ہے اور میری جلد جلتی ہے' میں کھڑا ہونے کے قابل نمیں اور میرازبن چکرا تاہے۔"

"اگر لالحی خیالات میں ڈوبے ہوئے لوگ خاندان کو تباہ کرتے اور دوستوں سے بے وفائی کرنے کو گناہ نہیں سجھتے تو پھر ہم میہ بات کیوں نہیں جانتے کہ ہمیں اس گناہ سے دامن بچانا چاہیے ؟"

اگر دهرت راشرکے ہتھیار بند بیٹے مجھ نتے کو مار ڈالیس تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔"(ایپنا 1.46)

لندا ہر دور کے دیگر جگہوؤں کی طرح ارجن جنگ کے نقصانات اور بالخصوص خاندانی جنگ کے بارے میں تفکر کر تا ہے اور جنگ میں غیرسلے ہو کر جانے اور پھر خود کشی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ارجن کی سوچ بچار کا جواب اس کارتھ بان کرشن دیتا ہے۔ لقم کا باتی حصہ ارجن اور کرشن کے مابین زندگی کی فطرت اور فرد کے فرائف کے متعلق مختلو ہے۔ لقم کے دو سرے حصہ میں کرشن بنا آیا ہے کہ وہ وشنو دیو آ کا او آر ہے۔ ورحقیقت وہ زمین پر فانی لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہے جو اپنے سائل کے ساتھ جدو جمد کر رہے ہیں۔ تیسرے حصہ میں کرشن اور ارجن فانی مخلو قات کو ور پیش زندگی کے سائل پر بحث جاری رکھتے ہیں۔

ارجن کو کرشن کی زیادہ تر نفیحت اور تعلیم اُپنٹد کے فلفے کا عکس ہے 'جس میں کما گیا ہے کہ جن چیزوں کو فانی لوگ زندگی اور اس کے مسائل سجھتے ہیں وہ محفل ایک فریب (التباس) ہیں۔ کرشن جس بات کی ارجن کو زیادہ واضح انداز میں تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اُسے جنگ میں جانے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کشتریہ طبقے کا فرد ہے اور اُیرھ کرنا اور مارنا اُس کا فرض (دھرم) ہے۔ اگر ارجن کا تعلق کی اور شلا ہے بہمن طبقہ سے ہوتا ہے تو وہ میدان جنگ کو مسترد کرنے کا جواز چیش کر سکتا تھا۔ تاہم جنگ کھٹریہ کا دھرم ہے اور ارجن کے لیے اس فرض کی ادائیگی ضروری تھی۔

کام کوا دھوراچھو ژکر

کوئی مخص کام سے چھٹکارا نہیں پاسکتا نہ بی تیاگ ہے

، و ه کاملیت کاانعام یا سکتا ہے۔

کوئی مخص ایک لمہ کے لیے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ فطری تقاضوں کے تحت

ہر مخص بے اختیار اور کام کرنے پر مجبور ہے۔

مبھوت گیتا کی بنیادی تعلیمات اور زبی تفیریں بہت ہی ہیں۔ واضح تعلیم یہ ہے۔۔۔ کہ افراد کو اپنی ذات کا فرض اوا کرنا اور اس طرح "کرم" ہے گریز کرنا چاہیے۔۔۔ کرم وہ توت ہے جولوگوں کو جنم 'موت اور دُہرے جنم کے لامتانی سلسلے میں باندھ دیتی

ہے۔ ہرزات پر عائد کردہ ذمہ داریاں نہ ہی فرائض بنادی گئی ہیں۔

گیتا میں نظر آنے والے ہندوستانی نربب کی دوسری خصوصیت ذاتی نجات کے مختلف زرائع کو قبول کرنا ہے۔ لوگ تارک الدنیا ہو کر' مراقبے کے ذریعہ' دیو باؤں کی پوجا کرنے اور اپنی ذات کے اصولوں کی پیروی کرنے سے نروان حاصل کر سے ہیں۔ اس طرح ہندومت دنیا کے بیشتر نراہب سے زیادہ روادار سمجھا جاتا ہے اور بھوت گیتا اس بات کو واضح کرتی ہے۔

گیتا کی عالباسب سے پائیدار تعلیم وشنو کابطور دیو آائشاف ہے جو محبت کرنے والا اور انسانوں کے بارے میں متفکر ہے۔ اُس کی دلچیں الی ہے کہ وہ مختف روپ دھار تا ہے اور مخصوص حالات میں انسانوں کی مدد کے لیے زمین پر آتا ہے۔ جیساکہ کرشن کمتا ہے "جب بھی دھرم زوال کاشکار ہو تا ہے اور ادھرم (ناراستی) فروغ پاتی ہے تب وشنو دنیا میں ظہور یذیر ہو تا ہے۔"

بعد از کلائیکی ہندومت میں وشنو سب سے زیادہ مقبول دیو تا بن کیا۔ بھگوت گیتا اسے واضح کرتی ہے کہ وشنو جیسے دیو تاؤں کی بھگتی نجات کے جائز ذرائع میں سے ایک

----

ار جن 'اس بات کالیقین رکھو: میری بھکتی کرنے والا مخص بھی نفصان میں نہیں رہتا۔ کیونکہ جو مخص بھی مجھ میں بناہ لیتا ہے چاہے وہ محود رہی ہو' بلکہ عور تیں اور دستکار'حتیٰ کہ غلام بھی' اس اعلیٰ ترین راہ پر چل کتے ہیں۔

اس لیے اے ارجن ابو کچھ ٹو کرے ' کھائے جو کچھ بھینٹ اور وان کرے اور جو ریاضت کرے اُن سب کو میری نظر کردے ' میہ میری عبادت ہوگ۔ اے ارجن ' تو مجھ میں ول لگا' میری بھگتی کر' میرے لیے ہی جھینٹ اور قربانی کر' تو مجھے نسکار کر'اپنی آتما کو میرے ساتھ جو ڑ تو مجھے ہی پائے گا'اس میں ذراہمی شک نہیں۔ (34'32'31'IX)

## بعد از کلاسیکی مندومت:

بھوت گیتا کی محیل کے ساتھ ہی ہندوستانی نہ ب کا کلایکی دور اختام کو پنجا ہے۔ یہ دور آریاؤں کی ہندوستان میں آمدسے شروع ہوا۔ اس میں ویدوں کی ترقی اور دیگر ندہی ادب مثلاً منو کا ضابطہ قانون اور بھوت گیتا کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مواد 'اس کا فلے اور اس میں پیش کردہ دیو تا بعد کے ہندومت کے لیے بنیاد بن گئے۔ بعض علاء کلایکی اور بعد از کلایکی دور کے در میان برہمن مت اور ہندومت کے حوالہ سے فرق کرتے ہیں۔ برہمہ مت میں ہندوستانی لوگوں کا ند بب زیادہ تر یونانی۔ ر وی دنیا کی طرح کا تھا۔ دیو تاؤں کو تھلی جگہوں پر بنائی گئی قربان گاہوں پر قربانی اوا کر کے بوجاک جاتی تھی۔ رسوات اور قربانی کے طریقوں میں ماہر مجاری نمایت اہم تھے۔ کلایکی دور کے ختم ہونے کے بعد رفتہ رفتہ ہندوستانی ندہب میں نمایاں تبدیلیاں متعارف ہو کیں۔ اگرچہ بہت سے دیو آؤں کا وجود ابھی تک مانا جا آ تھا' لیکن چند بڑے ویو آؤں کی عبادت بی تمام دلچیں کا محور تھی۔ عبادت ان دیو آؤں کی بھگتی بن گئ۔ ان کے لیے معبد تقمیر کیے مسلے اور ان کی اعلیٰ صفات کے متعلق بھجن مرتب کیے مکے۔ کلائیل دور کا دب ہندوستانی ناریج کی عظیم ر زمیہ نظموں کی طرف جھکاؤ ر کھتا ہے' جبکہ بعد از کلایکی دور کا ادب ان دیو تاؤں کو مرکز بنا تا ہے۔ بڑے دیو تاؤں کو مختلف صورتیں افتیار کرتے ہوئے اور انسان کے معاملات میں وظل اندازی کرتے ہوئے و يكها جا تا تھا۔ بعد از كلايكي ادب ميں خصوصي دلچيپي ديو تاؤں كى كى ايك بيوياں تھيں'۔ ان دبوبوں میں سے اکثرایے ساتھی کی طرح مقبول تھیں اور ہندوستان کے بہت سے عوام ان دیویوں کے لیے وقف ہو گئے 'ان کی ٹوجا کے لیے عبادت گاہیں تقمیر کی گئیں۔ بعض ملاء اُس تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو کلایکی اور بعد از کلایکی

دور کے درمیان ہندومتان میں زندگی کی طرف بنیادی رویے میں رونما ہوئی۔
ہندومتان میں آرکے وقت آریائی جار جانہ اور رجائیت پرست ہے۔ یاسیت پند لوگ
اپنے گھروں سے ہزاروں میل ہجرت نہیں کرتے 'نہ کسی علاقے کو فتح کرکے خود کو اس
کے تکرانوں کے طور پر قائم کرتے ہیں۔ آہم 'جدید ہندومت کے آغاز کے ساتھ تی
مخصوص منفی اور حیات کو مسترد کرنے والی تو تیں اُبحرتی ہوئی دکھائی دہتی ہیں۔ اگر
ہندومت کا بنیادی نقطة نگاہ یہ ہو کہ زندگی پیدائش' زندگی موت اور دوبارہ جنم کا ایک
منفی اور حیات کو مسترد کرنے والا نہ ہب ہوگا۔ وہ راہب جو اس زندگی کی آسائشوں
منفی اور حیات کو مسترد کرنے والا نہ ہب ہوگا۔ وہ راہب جو اس زندگی کی آسائشوں
اور سکون کو مسترد کردیتے ہیں 'جگہو سے زیادہ نہ ہی اور ثقافی ہیرو بن جاتے ہیں۔ ان
تبدیلیوں میں سے کوئی بھی ایک رات یا ایک صدی میں وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ ان کی
جزیں ویدوں میں بھی ملتی ہیں۔ البتہ عیسوی دور کے آغاز کے ساتھ تی بنیادی نہ ہی

# تىن مركزى دىيو تاۇل كى بھگتى:

جیسا کہ ہم نے بارہا مشاہرہ کیا ہے ہندومت اپنے پیروکاروں کے لیے نجات کے بست ہے راستے پیش کرتا ہے۔ افراد ایک یا زیادہ ہندوستانی دیو تاؤں کی بھگتی ہے نروان حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ان دیو تاؤں یا دیویوں کو ان کے معبد میں پو بھنے، قربانی ادا کرنے، دعا مانگنے اور معبد کے پجاریوں کی مدد کرنے وغیرہ کے ذرایعہ کمل ندہجی توجہ دے تیں۔ اس طرح ہے دیو تا یا دیویاں پیروکار پر مهرانی کر سکتے ہیں، بھین کرنے والے کو زندگی میں سارا دیتے اور نروان کے لیے جدوجمد کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ نبی سارا دیتے اور نروان کے لیے جدوجمد کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ نبیات کے اس راستہ کو بھتی ہارگ (راہ عشق) کہتے ہیں۔

منتقت مطلق برہمہ ہندو سوچ کا مرکز و محور ہے۔ وہ ایک اور نا قابل تقیم ہے۔ تاہم' بعد از کلا یکی ہندومت اُسے تین صورتوں یا افعال کی صورت میں دیکھتا ہے۔ یہ تنیوں' جنہیں تری مورتی کما جاتا ہے' تخلیق' زندگی اور موت ہیں۔ برہمہ کے ان تنیوں افعال میں سے ہرایک کو کلا تکی اوب کے دیو تاکی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ برہمہ پیدا کرنے والا وشنو زندگی دینے والا اور شیو مارنے والا ہے۔ ان میوں دیو آؤں کے پیرو کار برہمہ کے تمام افعال کو اپنے متخب کردہ دیو تا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔

#### : 25

ہندو عبادت گاہ عامہ کے تنوں سرکردہ دیج آؤل میں سے برہمہ سب سے کم توجہ طامل کر تا ہے۔ اگر چہ برہمہ کا بطور خالق کا کات بہت زیادہ احرام کیا جا تا ہے 'کیکن سارے ہندوستان میں اُس کے لیے صرف دو معبد مخصوص ہیں اور اُس کے پاس پیرو کاروں کے لیے کوئی مسلک موجود نہیں۔ جب برہمہ کو ہندوستانی آرٹ میں پیش کیا جا تا ہے تو اُسے جار باریش چروں اور چار بازو دُن کے ساتھ سرخ رنگ میں دکھایا جا تا ہے۔ اُس کی ملک ہیوی 'سرسوتی' سائنس اور دانش کی دیوی ہے۔ اگر چہ برہمہ دیدوں میں نہ کور نہیں ہے گر اُس کے اور اس کی خلیقی سرگری کے متعلق بعد از ویدی دور میں کافی اساطیر خلیق ہوئی ہیں۔

### شيو:

بعد از کلایک ہندومت میں سب سے مشور دیو تا شیو ہے جے "ہلاک کرنے والا" کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ شیو موت 'تابی اور بیاری کادیو تا ہے۔ برہمہ کی طرح شیو بھی ویدک ادب میں فدکور نہیں 'لیکن اُس کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ اُس نے آریائی دیو تا رُدر سے ترقی حاصل کی۔

شیو کے وطائف بہت ہے ہیں۔ وہ نہ صرف موت جیاری اور جابی بلکہ رقع کا بھی دیو تا ہے۔ شیو سے متعلقہ اسطورہ ہیں اس کے رقع کے بارے میں متعدد بیانات موجوز ہیں۔۔ عمو تا غریب لوگوں پر بیبت ناک انداز میں رقص کرتے ہوئے جنہوں نے نادانتہ طور پر اُسے ناراض کیا۔ وہ ہندو جو گوں کے لیے خصوصی دیو تا ہے غالباس لیے کہ اپنے جم کو اذبت دینے اور جاہ کرنے کے عمل میں یہ بیبت ناک دیو تا بی اُن کے لیے قریب ترین حقیقت تھی۔ شیو کی سب سے عام علامت ترشول ہے۔ اکثر او قات جوگی ترشول اٹھائے ہوئے یا اپنے چروں پر برترشول کی تصویر کھی کیے ہوئے نظر آئیں جوگی ترشول اٹھائے ہوئے یا اپنے چروں پر برترشول کی تصویر کھی کیے ہوئے نظر آئیں

1

عالبا شیوکی متبولیت کی سب سے اہم وجہ یہ حقیقت ہے کہ وہ سبزے عیوان اور انسانی تولید کا دیو تا ہے۔ ہندوستانی فکر میں موت دوبارہ جنم کا آغاز ہے۔ لنذا آگ برجے ہوئے ہا چاتا ہے کہ موت کا دیو تا تولید اور جنسیت کا بھی دیو تا ہے۔ شیوکی اسطورہ میں آسے ایک مستقل طور پر ایستادہ لنگ (معضو خاص) والا اور ہمہ وقت جنسی طور پر ہوشیار بیان کیا جاتا ہے۔ شیوکی دیگر علاستیں نر اور مادہ جنسی اعتصاء یعنی لنگ اور ثونی ہیں۔ لنڈا شیو آن لوگوں کا خصوصی دیو تا ہن گیا جو زر خیزی کے خواہش مند تھیا جنس کو ذہب کی بنیاد کے طور پر استعال کرتے تھے۔

شیو بھت شیو پرست کماتے ہیں۔ آج ہندومت میں شیومت کے کئی طبقے ہیں۔
سب دیدوں اور مخصوص شیوی کتب سے مقدس سحائف کی طرح عقیدت رکھتے ہیں۔
اُن کا فلسفیانہ نظریہ یہ شب کہ شیو حقیقت مطلق ہے: وہ تخلیق کرنے والا ' زندگی اور
موت دینے والا دیو با ہے۔ بی نوع انسان کو جمالت 'کرم ادر التباس کے سبب شیو سے
الگ سمجھا جا با ہے۔ شیو سے تعلق بنانے کی خاطر لوگوں کو اُس کے بتائے ہوئے راستے
کی پیردی ' اور اُس کی عبادت کرنی چاہیے ' اور اس کے معبد میں اُس کے حضور پیش
ہوں۔ انہیں گروکی زیر ہدایت مطالعہ اور مراقبہ کرنا چاہیے۔ بعض شیو پرستوں کی نظر
میں خصوصی منتردو ہرانا ضروری ہے۔ یہ تمام افعال شیو اور پوجاکرنے والے کے بابین
اشاہ قائم کرتے ہیں اور قطعی نتیجہ موکش ( نجات ) ہو تاہے۔

شید کی بہت می ہویاں ہمی اُسی کی طرح معبول ہیں۔ کی دیویوں کو اُس سے ملایا جاتا ہے لیکن سب سے اہم اور معبول "کال" یا " دُرگا" ہے۔ کالی شیو سے بھی زیادہ جیبت ناک ہے۔ اُسے بار ہاانسانی کھورٹریوں کا گلوبند پنے 'شکار کے گوشت کو پھاڑتے اور خون چیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسطورہ اُسے کلکتہ کے جدید شہر کی بناء پڑنے کے ساتھ لماتی ہے۔

جب کالی مرکئی توشیوغم و ضحے میں تھا۔ اُس نے اس کی لاش کو اپنے کند عوں پر اٹھایا اور دنیا کے گرد دیوانہ وار رقص کرنے لگا جو آہستہ آہستہ زیادہ غضبناک ہو آگیا۔ دیگر دیو آؤں نے محسوس کیا کہ اگر شیو کو روکانہ میاتو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور جب تک شیو کی ہوی اس کے کند موں پر ہے وہ رُکے گا نہیں۔ چنانچہ وشنو نے ایک چھری لی اور لاش پہ دے ماری جس کے باعث وہ باون حصوں میں تقتیم ہو کر ساری روئے زمین پر بھر گئی۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگی بنگال میں ایک بڑے دریا کے کنارے کری اور وہاں ایک مندر تغیر کیا گیا۔ لوگ اس جگہ کو کالی کٹ کھتے ہیں۔

کالی سے منسوب متعدد فرقوں میں سے ایک نمگوں کا گروہ بھی تھا۔ بھکتوں کے اس فرقے کا بنیادی کام گلادہا کر مارے ہوئے انسانوں کو دیوی کی بھینٹ کرنا تھا۔ چنانچہ وہ ویر انے میں کمی تنا شکار کا آہستہ آہستہ گلادہاتے ہوئے کالی کو پکارتے اور ہوت کی کمٹکش کا نظارہ کرنے کی دعوت دیتے۔ جمیب بات سے ہے کہ گیار معویں اور بار معویں ممدی کے بعد ہندوؤں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مسلمان بھی نمگوں کے مسلک میں شال ہو گئے۔ برطانیہ نے انیسویں صدی میں اس تنظیم کو غیر قانونی قرار دیا۔

#### وشنو:

بعد از کلایکی دورکی ہندو تر بمورتی (تشکیث) کا تیمرا دیو تا دشنو۔۔۔ زندگی دینے
والا ہے۔ شیو کے برعکس دشنو کو محبت'شفقت اور درگزر کا دیو تا سمجھا جاتا ہے۔ وشنو
کی مرکزی خصوصیت انسانیت سے اُس کا تعلق ہے 'جس کا اظہار وہ اکثر او قات ہخلف
شکلوں میں زمین پر ظاہر ہو کر کر تا ہے۔ اسطورہ کے مطابق دشنو نو صور توں میں زمین پر
ظاہر ہو چکا ہے اور اس دور (کلپ) میں دسوین مرتبہ ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کو ختم کر
دے گا۔ بعض او تاروں میں اس نے انسانی شکل اختیار کی۔ بھگوت گیتا کے مطابق وہ
کرشن کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ چو تکہ ہندومت نے بُدھ مت کی امتیازی '
خصوصیات کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ دشنو کو تم بدھ کی جم
صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گئی جانوروں اور دیگر
صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گئی جانوروں اور دیگر
صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گئی جانوروں اور دیگر
صورت میں ظاہر ہو اور اوہ مجھلی جس نے ایک بڑے سیاب سے منو کو بچایا)۔ ہر
وشنو متسیہ کے طور پر ظاہر ہوا' (وہ مجھلی جس نے ایک بڑے سیاب سے منو کو بچایا)۔ ہر

لخاظ سے وہ انسانیت کی مدد کے لیے آیا کیونکہ وہ زندگی عطا کرنے والا اور اُسے بچانے والا ہے۔

وشنو بھگت وشنو پرست کملاتے ہیں۔ ہندوستان میں وہ اپنے خدا ہے دلی محبت' اور اُس کی حمد میں لکھی جانے والی اپنی نظموں اور گیتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ سکھ مت کے بانی کبیر اور نانک اس روایت کے شاعرتھے۔ شیو پرستوں کی طرح' وشنو کی پُوجا کرنے والے اپنے دیو تاکو حقیقت مطلق سمجھتے ہیں۔ عمواً وہ نجات کو بھکتوں کے انمال کی وجہ سے نہیں بلکہ وشنو کی محبت اور عقیدت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔

دیو تاکی بھتی کی ایک اعلی مثال' جو پچھلے چند برسوں میں بہت ہے امر کی شہروں
میں بچپانی جانے لگی ہے' نام نماد ہرے کرش تحریک ہے۔ کرش دیو تا کے بھکتوں کا بیہ
مروہ کرش کے انسانی شکل میں ظاہر ہونے کو اپنا نقطۂ آغاز سجھتا ہے جیساکہ بھگوت گیتا
میں درج ہے۔ اُس پوقت ہے ہندوستان کے باشندوں کا ایک گروہ ایساہے جس نے خود
کو کھمل طور پر کرشن کی بھٹی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ موجودہ والت میں تحریک
در حقیقت پندر مویں صدی میں شروع ہوئی۔ اُس وقت ایک محف کیلیے مما پر بھو
نے کرشن کی پوجا کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ اپنے وجد میں اُس نے اپنے شہری گلیوں میں
ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ اُس نے کرشن کے لیے خاص منتر گایا جس کے بارے میں
اُس کا یقین تھاکہ وہ اُسے دیو تا ہے تعلق تلاش کرنے میں مدد دے گا۔ دو سرے لوگ
کیسیے اور اس کے پیٹام سے متاثر سے اور کرشن کی پوجا کرنے والوں کا ایک چھو ٹاگر وہ
تھکیل پایا۔ کیسٹیے حیرت انگیز طور پر 1534ء میں غائب ہوگیا اور اپنا کوئی نقش بھی نہ
چھو ڈا۔

1922ء میں کلکتہ سے ابھے چرن دے نای فخص سمیشیہ کی پیردی کرتے ہوئے کرشن کا بھٹت بن گیا۔ 1954ء تک وہ تبلیقی سرگر میوں کے قابل نہ تعاجب وہ ایک کیمیکل فرم سے بھیشت منیجر ریٹائر ہوا۔ اُس وقت اُن نے اپنا نام اے می بھگتی ویدانت سوای پر بھو پاد رکھ لیا اور کرش کی تعلیمات کی تبلیغ شردع کردی۔ 1965ء میں اُس نے امریکہ کا سفر کیا اور نیویا رک کے پارکوں میں ہر روز بھی گانا شردع کر دیئے۔ جلد بی اُس کے بیرد کار پیدا ہو گئے اور 1966ء میں سوای پر بھوپادنے نیویا رک میں (ISKCON) میں International Society of Krishna Consciousness (ISKCON) کے پہلا معبد کھولا۔ ایکلے سال سان فرانسکو کے ضلع ہیٹ ایشبرے میں ایک اور مرکز کھولا کیا۔ 1974ء کے لگ بھگ ونیا میں اڑشھ مراکز قائم تنے جن میں سے اٹھا کیس امریکہ میں ہیں۔

ان تاکیدی شابطوں کے باوجود ISKCON تحریک متحدہ امریکہ اور مغربی یو رہ

میں نئے داخل ہونے والوں کے لیے کافی حد تک کامیاب رہی۔ حتیٰ کہ اس نے ہندوستان میں مرکز کھولنے کے لیے مبلغین جیجے۔

### راه علم:

بعد از کلایکی ہندو مت میں لوگ ایک یا زیادہ دیو تاؤں کا انتخاب کرنے کا حق رکھتے تھے اور ان کی جگتی ہے نجات حاصل کرتے۔ غالباً یہ اکثر لوگوں کے لیے سب سے زیادہ قابل قبول نروان حاصل کرنے کاراستہ ہے۔ تاہم' نروان کا ایک اور ایسای قابل قبول راستہ ان کے لیے ہے جو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسے نام نماد راہ علم (جنان مارگ) کما جاتا ہے۔ وہ دولتند اور فطین لوگ جن کے پاس مقدس تحریرات کی مختلف فلے انہ نقامیر پڑھنے کاوقت تھا' ان کے لیے راہ علم نفع بخش تھی۔

عمواً جب لوگ راہ علم کو ہندو مت میں نروان کے ذرائع کے طور پر لیتے ہیں تو ان کی مراد فلیفے کے مختلف نظام فکر ہوتے ہیں جو نروان کے لیے راہیں دکھاتے ہیں۔ یہ نظام فکر سانکھیدہ ' یوگا' میماسا' وسشک' نیائے اور ویدانت ہیں۔ سب کی بنیاد ویدوں پر ہے' سب کامقصد نروان ہے اور سب دوبارہ جنم اور وجووازل پریقین رکھتے ہیں۔ اگر چہ بہت سے فلسفیانہ نظام فکر عمواً ان چھ تک محدود ہیں' ان چھ کے ساتھ کئ دگیر معمولی نظام فکر اور اختراعات بھی موجود ہیں۔

# سانكهيه نظام فكر:

کما جا آ ہے کہ سانکھید نظام فکر کابانی کیل فمنی ہے جس کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسیح ہے۔ سانکھید نظام فکر جین مت اور بدھ مت کے زمانہ کے دوران ابحرا اور مریحا ان دونوں نداہب کو متاثر کیا اور جواب میں خود بھی ان سے متاثر ہوا۔ جین مت اور قدیم بدھ مت کی طرح سانکھید نظام فکر میں کسی شخصی دیو آ کا دجود نہیں اور اسے زندگی کی جانب ایک طحدانہ رویے کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ جین مت کی طرح یہ کا نمات کو روح (پُرش) اور مادہ (پراکرتی) کی قوتوں کے ساتھ شویت کے طور پر ایک جانجہ میں دجود رکھتی ہے دہ سب چھ

محوثا ہے جے ہم دنیا میں جانتے ہیں۔

# يوگ نظام فكر:

تمام ہندو قلفے میں سے ہوگا مغربی باشندوں کے لیے سب سے زیادہ جانا پہچانا نظام ہندو قلفے میں سے ہوگا مغربی باشندوں کے لیے سب سے زیادہ جانا پہچانا نظام ہوگا ۔ اگر چہدوہ محض جسمانی یا ہٹم ہوگ ، (ہوج۔ اس) سے ماخوذ ہے جس کا مطلب "جو تنا" یا "شامل کرنا" ہے۔ ہوگ بنیادی طور پر ساد کھیدہ نظام فکر کے فلسفیانہ نقطۂ نظر پر قائم ہے جو دنیا کو شویت سجھتے ہیں' اور تعلیم دیتا ہے کہ فرد کو اپنی انفرادی روح کو فد ا

مخلف ہوگی حالتوں میں بیٹھے ہوئے افراد کو پٹی کرنے والے جمتے تیسری دہائی قبل مسیح میں قبل از آریائی شہروں میں ملے ہیں۔ تاہم ہوگ کا موجودہ فلسفہ رشی یا جناد ککیہ کے ذریعہ ترقی پایا۔ یقین کیا جاتا ہے کہ اس کا دور 200 قبل مسیح اور 500 میسوی کے درمیان میں تھاادراس نے ہوگ کی تعلیمات کو اپنے " ہوگ سوتر" میں بیان کیا۔

یں میں صورت کے کے مات ہے ہے۔ رات ہوتاؤں کے لیے بھی ضروری یوگ کی بنیادی خصوصیت مراقبہ ہے۔ مراقبہ دیو یاؤں کے لیے بھی ضروری

ے -- اگر وہ جنم 'موت' اور دوبارہ جنم سے نجات حاصل کرنا جاہتے ہوں \_

ہوگ کی گئی قشمیں ہیں 'ہرایک کی کئی خصوصیات ہیں اور ہرایک مختلف تشم پر زور ویتی ہے۔ راجا یوگ ذہنی اور روحانی ترقی پر زور دیتا ہے۔ یوگ نظم وضط کی اس صورت میں فرد کو اپناؤہن 'غصہ' حرص' نفرت' للہ وغیرہ سے آزاد کرنے کے لیے گئ اووار سے گندنا پر آہے۔

ہوگ کی ایک اور وسیع پیانے پر پچانی جانے وال اور عملی صورت ہٹھ ہے جو جسانی تنذیب پر زور دیتی ہے۔ ہٹم میں فرد کو آٹھ ادوار سے گذرنا ہو تاہے۔

1- ہٹم میں کوئی مقام حاصل کرنے سے پہلے فرد کو پر بیزگاری کے پچھ عمد (یام) کرنا پڑتے تھے۔ یہ عمد زندہ مخلوقات کو نقصان پنچانے اور ناپاکی کے خلاف ہیں۔

پر سے سے سے رید، ''روے ر سے نام برت کی ۔ سے بین ۔ 2- اس دور میں فرد اندرونی افتیار' سکون اور طمانیت (نیم) حاصل کرنے کی کو شش کرتاہے۔ 3- تیرے مرطے میں فرد مخصوص آئن (بیٹنے کے مخلف انداز) سکمتا اور ان پر عمل کرتے میں مدددینے کے لیے ترتیب دیے مگل کرتا ہے جو ہوگ کا مقصد حاصل کرنے میں مدددینے کے لیے ترتیب دیے مگلے ہیں۔

4 جب آیک مرتبہ آئن پر افتیار عاصل ہو چکے تو فرد تنس کی مثق (پرانایم) کرتا ہے۔

5- پانچواں مرطد حیات پر قابو (پرتی مار) ہے جس میں فرد بیرونی دنیا سے باہر نکاتا ے-

7۔ پھر فرد مراتبے کی کیفیت (دھیان) کوپانے کی کوشش کرتا ہے۔

8۔ بالا خر ہوگی سادھی کی تلاش کرتا ہے جس میں وہ برہمہ کے ساتھ ایک ہوجاتا

جو لوگ ان مراحل کو طے کرتے ہیں وہ اعلیٰ جسانی تو تیں اور ار تکاز قکر کی نمایاں ملاحیتیں حاصل کرلیے ہیں۔ ہو تبیا ملاحیتیں حاصل کرلیے ہیں۔ ہو تبیا کے ایسے فیر معمولی کرتب دکھاتے ہیں جنہیں مغربی ذہن نے بوگ بی سجھنا شروع کردیا۔

### ميمامسانظام فكر:

میما مسانظام فلسفد کاپورانام "پورو میمامسا" لینی دیدوں کا ابتدائی تجزیہ ہے۔ اس نظام کے ماننے والوں کے لیے بنیادی محاکف دید اور میمامسا سُوتر ہیں 'جنہیں تقریباً 200 ق م میں لکھا گیا۔ میمامسا فلسفد کے نمائندہ پیروکار کمارل بھٹ اور پر بھاکر تھے جو آٹھویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں۔

میماسا کا بنیادی نظریہ دوبارہ جنم سے گریز کرنا ہے۔ یہ ویدوں میں بنائے گئے قوانین کی اطاعت اور ان میں بنائی گئی رسوم کی ادائیگی سے حاصل ہو آ ہے۔ ابتدائی پیروکاروں نے دیو آؤں کے وجود سے انکار کیا' لیکن آٹھویں صدی تک آتے آتے اس نظام فکر کے کچھ فلنی شیو یو جاکرنے کے حوالے سے مشہور تھے۔

### و مشك نظام فكر:

وسشک کا لفظی مطلب "اختصاص" (Particularity) ہے۔ وسشک کمتبہ گر
غالبًا جہٹی صدی قبل مسیح میں اجرا جب بدھ مت اور جین مت کی بنیاد رکمی جا رہی
تمی۔ وسشک کا بانی کناؤ تھا جس نے بنیادی وستادیز وسشک سُور تحریر کیا۔ برہمہ کے
سوا ہر چیز فیر حقیق ہونے کی تعلیم دینے والے فلفوں کے برظان وسشک تعلیم دیتا ہے
کہ کا کتات نو مخلف عناصرے مل کرنی ہے: مٹی ' بانی ' ہوا' آگ' روح' ذہن ' اثیر'
وقت اور خلاء۔ چونکہ یہ عناصر ازلی اور غیر تخلیق شدہ ہیں اس لیے کا کتات میں
دیو آؤں کی کوئی ضروریت نہیں۔ اس کمتبہ گار میں بعد کے مفکروں نے ایک ہستی مطلق
دیو آؤں کی کوئر سے داور چلاتی ہے۔

## نياييه نظام فكر:

نیابیہ نظام فکر نے وسٹک نظام کا مابعد الطبیبیاتی ڈھانچہ ہی اپنالیا اور ہندوستانی فلسفوں کی زمرہ بندی کرنے والوں نے عموا انہیں ساتھ ساتھ رکھا۔ نیابہ کی بنیاد گوتم مائی فرص نے رکھا۔ نیابہ کی بنیاد گوتم فائی فضص نے رکھی جو تیسری صدی قبل مسیح میں گزرا اور جس نے نیابہ سور تحریر کیا۔ فلنے کے بعض طلباء گوتم کو "ہندوستان کا ارسطو" کہتے ہیں۔ وسٹک کے بیرو کاروں کی طرح 'وہ قطعی طور پر لانہ ہب تھا اور کا نتات کی حقیقت پر بھین رکھتا تھا۔ لندا اس نے برجیمہ بیش کی کہ انسان کا نتات کا حقیق علم حاصل کرسکتا ہے۔ اس طرح نیابہ کھتر ہیادی طور پر منطقی تجزیہ کو کا نتات کے بارے میں سچائی تک پنچنے کا وسیلہ سجھتا ہے۔

## ويدانت نظام فكر:

ہندو فلنے کا ایک اور نظام فکر ویدانت ہے۔ دیدانت کی اصطلاح (جس کو عموماً "وید کا اختیام" کما جاتا ہے) اشارہ کرتی ہے کہ ان مکاتب فکر میں مرکزی مواد اُنپشد سے لیا گیا ہے جو ویدک ادب کے آخر میں موجود ہے۔ اس اصطلاح کو "ویدوں کی انتہا" بھی کہتے ہیں جس کامطلب ہے کہ ویدانت فلنفہ ویدوں میں موجود نہ ہی تعلیم کی انتہائی چوئی ہے۔ وضاحتوں سے ہٹ کرویدانت' فلفہ اُپنٹد کی تحریروں اور زندگی پر ان کے نقطۂ نظر پر بنی ہے۔ یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ ویدانت فلفہ کی تفکیل رثی بادرائن نے کی جو تقریباً 250 ق-م اور 450 عیسوی کے درمیان گزرا ہے۔ اُس نے ویدانت سوتر لکھی۔۔

سانکھید نظام گار کے برعکس ویدانت کمتبہ گار و مدانیت پرست ہے اور کا نات
میں صرف ایک اکائی پر یقین رکھتا ہے۔ اس اکائی کو خدایا برہمہ کما جاسکتا ہے۔ برہمہ
کے سواکوئی چیزوجود نہیں رکھتی۔ انسان کی دنیا' اس کے اجسام' رو حیں اور مادی اشیاء
حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتیں۔ لنذاانسان کا بنیادی مسئلہ فاسد ہو تا نہیں بلکہ اس کی
لاعلمی ہے۔ لوگ حقیقت کی اصل ہے بے خبر ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ برہمہ سے
لاعلمی ہے۔ لوگ حقیقت کی اصل ہے بے خبر ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ برہمہ سے
الگ ہیں۔ یہ بے علمی انہیں پیدائش اور دوبارہ جنم کے چکر ہیں باعدہ دیتی ہے۔ یہاں
تک کہ وہ علم کے ذرایحہ آزادی حاصل کر سیس۔

ویدات کی آیک شاخ "ادویت" نوی مدی عیسوی میں پہلی پھولی اس لفظ کا مطلب "غیرشائی" ہے اپنی شام Mon-dualistic اور اس کے نظریہ و مدانیت کی طرف اشار وکر تا ہے۔ اس کا بانی فیکر (838 –788 عیسوی) تھا جو عالبًا قرون و سطی کے ہندو مت کا سب سے بڑا دانشور تھا۔ آگر چہ یہ فیض اپنے فلسفیانہ انداز کی بناء پر بہت مقبول ہوگی اور استاد تھا پھر بھی وہ ویدوں کی تشریح و تو فیج میں اپنے فلسفیانہ انداز کی بناء پر بہت مقبول تھا۔ فلسفی کی حیثیت سے اس کی صلاحیتوں اور کردار کی وجہ سے بعض مغربی قار کمین نے اسے ہندو مت کا آگویش کما۔ اس کا سب سے نمایاں اوبی کارنامہ ویدانت سوتر پر اس کا لکھا ہوا تبعرہ ہے۔ یہ تبعرہ میں فیکر نے برجمہ کی قطبی و مدانیت کو آپشد کے کلاسیک انداز میں و ثوق سے بیان کیا ہے۔ سب پھھ مرف برجمہ ہے۔ کا نات کی باقی ہر شے انداز میں و ثوق سے بیان کیا ہے۔ سب پھھ مرف برجمہ ہے۔ کا نات کی باقی ہر شے التباس کا پر دہ چاک کردیں۔ کائی عجیب بات ہے کہ فیکر خود بھی شیو بھٹت تھا کیونکہ اس التباس کا پر دہ چاک کردیں۔ کائی عجیب بات ہے کہ فیکر خود بھی شیو بھٹت تھا کیونکہ اس التباس کا پر دہ چاک کردیں۔ کائی عجیب بات ہے کہ فیکر خود بھی شیو بھٹت تھا کیونکہ اس التباس کا پر دہ چاک کردیں۔ کائی عجیب بات ہے کہ فیکر خود بھی شیو بھٹت تھا کیونکہ اس کا تعقیدہ تھاکہ شیو برجمہ کی حقیق فطرت کا بہترین نمائندہ تھا۔

فكراني بدھ مت كے ليے شديد كالفت كى وجد سے بھى يادكيا جا آ ہے۔ يہ يقين

کیا جاتا ہے کہ بدھ مت کے خلاف اس کی قیادت اس ند بب کو ہندوستان میں تباہ کرنے اور ہندوستان میں تباہ کرنے اور ہندومت کو اپنی نمایاں حالت میں واپس لانے میں مرکزی عضرے۔

ایک کمانی کے مطابق ' فتکر مرانہیں; وہ محض غائب ہوگیا۔ اس دجہ سے بچھ شیو پرست یقین رکھتے ہیں کہ عظیم محتق در حقیقت شیو کا او تار تھا۔

ہندومت میں قرون وسطی کا دو سرا فلنی را مانی تماجس نے ایک تقریر میں ویدول کے سیح معنوں کی نمائندگی کی ۔ را مانی بار حویں صدی عیسوی میں گزرااوروہ یقین رکھتا تھا کہ دیو باؤں کی بھٹی نمایت اہم تھی۔ وہ خود بھی وشنو کا بھٹت تھا۔ اُس نے دلیل دی کہ اگر فئر درست عقیدہ پر تھا اور ہر فخص برہمہ کا محض ایک حصہ ہے تو خدا کی بھٹی نامکن ہوگی 'کیونکہ کوئی فخص کس طرح اپنا ہی بھٹت ہو سکتا ہے؟ چو نکہ وہ خدا کی وحدانیت کی روایتی ویدانت حالت سے نکل نہ سکتا تھا' فیڈا را مانی نے ایک پُراعتاد شویت کا درس دیا جس میں اُس نے وضاحت کے لیے انسانی جسم اور روح کی مما کمث کو استعال کیا ہے۔ ایک 'دوسری کے بغیروجود قائم نہیں رکھ سمتی گروہ الگ الگ جو ہر

اس موضوع میں تیسرا تکتہ نظر او حو آچاریہ نے پیش کیا۔ جو تیم حویں صدی میں گزرا ہے۔ ماد حو بھی و شنو بھگت تھا اور وہ دیو ناؤں کی بھگتی پر واحد موزوں نہ بھی تجربے کے طور پر مضوط عقیدہ رکھتا تھا۔ ناہم 'وہ رامانج سے آھے بوصنے کا متنی تھا۔ اگرچہ وہ ویدانت کے مجموعی مکتبہ ویدانت میں رہتے ہوئے بھی نائیت کی روایت پر عمل پیرا رہا لیکن اُس نے اس عام تصور سے عمل طور پر دستبرداری کا اظہار کیا کہ خدا بی سب بچھ ہے اور باتی سب فریب ہے۔ اُس کی نظر میں کا نکات اور انسانی روحیں ممل طور پر برجمہ سے اور ایک دو سرے سے الگ ہیں۔ اس طرح ہرانسان اور روح خدا کا الگ فطرت کی مناسب پر ستش کے قابل ہے۔

# هندوستان پرمسکم اثرات

ساقیں صدی عیسوی میں ایک نیا اور اہم ذہب عرب کے صحراؤں سے أجمرا-

چند دہائیوں کے اندر اندر ندہب اسلام فتح اور تبدیلی ندہب کے ذریعہ پورے مشرق وسطی مچیل چکا تھا۔ آٹھویں صدی میں یورپ کے اندریہ عروج پر تھا۔ اسلام نے اپنا رُخ مشرق کی طرف بھی کیا اور آٹھویں صدی کے لگ بھگ ایران اور افغانستان کو فتح کرلیا اور ہندوستان پر گاہے بگاہے حملے کیے۔

712 عیسوی میں مسلمان محرانوں نے ہندوستان کے شال مغربی صے فتح کیے۔

گیار حویں صدی میں ترک جرنیل محمود غزنوی نے سترہ مرتبہ ہندوستان پر جملے کیے اور
ایک وسیع فزانہ اپنے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر افغانستان لایا۔ تیر حویں صدی میں اسلام
ہندوستان پر اس قدر چھا چکا تھا کہ وہاں سلطنت دبلی قائم ہوگئی۔ سواسویں صدی میں
ترک حکرانوں 'جنہیں مخل کما جاتا ہے 'کی ایک جماعت نے ایک سلطنت قائم کی اور
ہندوستان کے ذیادہ تر ذیلی برا حقموں پر حکمران کی۔ لاذا اٹھار ہویں صدی میں یہ
سلطنت اپنے راہتے پر چل نکلی اور بہت می چھوٹی متحارب ریاستوں میں بدل چکی تھی جو
سلطنت اپنے راہتے پر چل نکلی اور بہت می چھوٹی متحارب ریاستوں میں بدل چکی تھی جو
ہندو مت
ہندوستان میں اکثریت کا فرہب ہے 'گر اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد دنیا کی کی
اور قوم کی نسبت کمیں ذیادہ ہے۔

ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات ہیشہ سطین رہے ہیں۔ ہندو مت اور اسلام بیسے دو کھل طور پر مخلف نداہب کا لمنا بہت مشکل ہے۔ جہاں مسلمان تو دید پرست ہیں، مسلمان کی بھی شکل ہیں اللہ کا شریک ہونے کا انکار کرتے ہیں 'ہندوؤں نے اپنے کی دیو ہاؤں کے مجتموں کو پر آسائش معبدوں میں سجایا ہوا ہے؛ مسلمان اللہ کی راہ میں گائے کی قربانی گاہے بگاہے کرتے رہے ہیں جبکہ ہندوگائے کو مقدس جانور سجھتے اور آسے کی بھی نقصان سے محفوظ رہے ہیں؛ اور جہاں مسلمان اللہ کے سامنے مساوات کے قائل ہیں وہاں ہندو روایتی طور پر ذات بات کے نظام کے بیرو ہیں جو معاشرے کو طبقات میں تقسیم کر آہے۔ اعلی طبعہ نجلے کی نسبت زیادہ نہیں عمدوں کا حقد ار ہو آہے۔

ان وسیع اختلافات کے باوجود ہندو اور مسلمان ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک ساتھ رہے ہیں۔ ہندومت نے اپنے اسلام سے مخلوط ہونے کے باوجود اپنے بنیادی نظریات کو نمیں بدلالیکن ہندوستانی معاشرے نے مسلم دنیا کے گئی عناصر کو افتیار کرلیا۔ نصوصاً مغل سلطنت کے دور میں ہندوستانی معاشرہ آرٹ 'فن یقمیر' سائنس اور مسلمان دنیا کے لباس کے انداز سے بھی متاثر ہوا۔

پندر موس صدی میں اسلام اور ہندومت کے درمیان مفاہت کی نمایاں کوشش کے لیے سکھ مت کا نہ ہب آبحرا۔ سکھ مت کو بعد کے باب میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تاہم 'اس موقع پر یہ ضرور کمنا چاہیے کہ سکھ مت نے اسلام کے ناقائل مفاہت عقید و توحید اور ہندومت کے التباس اور تجیم نو کے عقائد کے درمیان ہم آبگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی ضرور کمنا چاہیے کہ اگر چہ ہندو اور سلمان ہندوستان میں ایکھے رہے ہیں 'گر دونوں لوگوں کے درمیان نہ ہی اور سیای مرکزی مسائل میں سے ایک ہیں۔

### جديد مندومت:

تمام بڑے نداہب کی طرح' ہندو مت کو اپنی قومیتی تحریکوں' ساجی اصلاحات' نداہب کے مابین جھکڑوں اور اپنے سائنسی اختلافات کی وجہ سے دور حاضر کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ چار صدیاں روایت سے بندھے ہوئے ہندومت کے لیے بہت مضن ثابت ہو کیں۔

جدید دور کے تمام تر عناصر 'جنهوں نے ہندومت کو متاثر کیا' میں ہے سب سے اہم ہندومت کا میاثر کیا' میں ہے سب سے اہم ہندومت کا عیسائیت ہے اختلاف اور اس کے یور پی اور امر کی نمائندے رہے ہیں۔ روایت کے مطابق عیسائیت کو حواری تھامس ہندوستان میں لے کر آیا اور سے پہلی صدی عیسوی ہے ہی وہاں فعال ذہب رہا ہے۔ لنذا عیسائیت نے موجودہ زمانہ تک ہندوستانی باشندوں کو بہت کم متاثر کیا۔

ہندوستان اور جدید یورپی اقوام کے درمیان پہلا تھین جھڑا 1510ء میں ہوا جب پر تکالیوں نے گو آ کو فقے کیا۔ ستر مویں صدی میں انگریزوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ یہ ہندوستان میں انگریز حکومت کی تمین صدیوں تک جاری رہی۔ اگرچہ انگریز ہندوستان میں تاجر اور سپاہی تھے 'انہوں نے انیسویں صدی تک پروٹسٹنٹ مبلغین کو اجازت نہ وی کہ ہندوستانی باشدوں کی تبدیلی زہب کی کوسٹش کے لیے ملک میں واضل ہوں۔ اس باخیر کی ایک وجہ یہ متی کہ ست سے پروٹسٹنٹ فرقے پہلے اپ مبلغین مجمعے پر مرکزی نہ و کھاتے تھے۔

ہندوستان میں داخل ہونے والے پہلے مبلخین میں سے ایک ولیم کیری (1834ء-1761ء) تھا۔ انیسویں صدی کے کئی دیگر مبلنین کی طرح کیری کی خدمات مرف اپنے عقیدے کی تبلیغ تک محدود نہ تھیں بلکہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی زندگی اور تعلیم کے معیار کو بلند کرنے پر بھی مامور تھا۔ ہندوستان میں جدید اشاعت کو شروع كرنے والا وہ پہلا انسان تما اور أس نے ہندوستانی باشندوں كے ليے كئي سے تعليمي منعوب بھی شروع کیے۔ویکر مبلغین کے ساتھ کیری ہندوستانی سابی زندگی کے اندر منی رواجوں پر چونکا جو آسے غیرانسانی اور ضرر رساں محسوس ہوئے۔ ان میں سے ایک "ت" تھاجس میں ہندوستانی بیوہ سے توقع کی جاتی کہ اپنے مردہ شوہر کے ساتھ ہی ہلاک مو جائے۔ یورٹی مبلغ کے لیے ایک اور جران کن رواج بچوں کی شادیاں کرنا تھا۔ ذات پات کے کثر نظام کی وجہ سے ہندوستان میں والدین عموماً موزوں رشتے کا حصول مینی بنانے کے لیے اپنے کمن بچوں کی مثلیٰ کر دیتے۔ عموماً اس سے مراد بہت چھوٹے بچوں کی سگائی اور نو' دس برس کے بچوں کی شادی ہے۔ یہ الی اور کون کے معاملہ میں خصوماً بخت میر تماجن کا رشتہ ان کے والدین بیس یا تیس سال بوے مردوں سے کر دیتے تھے۔ یہ رسم اس یقین دہائی پر مائل ہوئی کہ نمی مرد کی خوبصورت جوان ہوہ خود کو فاکر لے گی ۔ مبلین نے برطانوی عمرانوں پر دباؤ ڈالا اور کم سی کی شادی اور سی کی رسمیں ہندوستان میں سرکاری سطح پر خلاف قانون قرار دی تنئیں۔

یورپی لوگوں' ان کے مبلنین اور عیمائیت کے جھڑے بہت سے ہندوہتانیوں کو اپنے ندہب کی طرف والیس لانے کا سب ہنے۔ لنذاانیبویں صدی کے آخر اور بیبویں صدی نے ہندومت میں کئی اصلاحی تحریکیں دیکھیں۔ ایک ابتدائی مصلح رام موہن رائے (1833ء – 1774ء) تھاجو" جدید ہندوستان کا باپ" کملا آتھا۔ رائے مبلغین کے ساتھ رضامندی پر ماکل ہوا اور تی و کم شی کی شادی کو رو کئے کی کوششوں میں مدد کی۔ اُسے عیمائیت میں بھی کئی قابل قدر عناصر نظر آئے۔ اگر چہ اُس نے عیمائی می پیغبری

کو قبول نہ کیا۔ رام موہن رائے وحدانیت کا قائل تھااور ہندومت کی 'بت پرستی اور کثرت پرستی کو زو کنے کا خواہش مند تھا۔ موت کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھنے کے لیے رائے نے "برہمو ساج" (خدا کامعاشرہ) کا اہتمام کیا جو انبیویں اور بیبویں صدیوں میں ہندوستان کی تجدید میں مرکزی طاقت بن گئی۔

انیسویں صدی کا غالبا عظیم ترین مصلح سری را اکرشن (1886ء-1834ء) تھا۔
را اکرش' جو بھی کلکتہ میں کالی دیوی کا پجاری تھا' فلسفیانہ انداز گار میں غیر نائی
دیدانت کا پیرد تھا۔ بعد میں وہ اس بات کا قائل ہو گیاکہ تمام فداہب کی پشت پر ایک
دامد سچائی ہے جے خدا کما جا سکتا ہے۔ اگرچہ را اکرشن ناخواندہ تھا کر عیسائیوں'
مسلمانوں اور اسی طرح ہندوؤں کے ساتھ اس کے تعلقات نے آھے قائل کیاکہ
حقیقت بسرطال ایک ہے۔

را اکرش کی تعلیمات ہندو سان میں شاید اُس کے ساتھ بی دم تو رُ جاتیں اگر اُس کے شاگر دوں میں سے ایک نریند را ناتھ دت (1902ء –1836ء) انہیں زندہ ندر کھتا۔
ویو یکا نند اوا کل عمر میں بی برہمو ساج کا اُرکن بن گیا ' بعد میں وہ را ماکرش سے ملا اور اُس کا پیرو کار بن گیا۔ وہ ہمالیہ میں کئی برس تک ریاضت کرنے کے بعد جدید دنیا میں پہلا ہندہ مبلغ بننے کے لیے روانہ ہوا۔ ویو یکا نند نے طویل سفر کیے اور وید انت ہندہ مت کے فضا کل پر لیکچرز ویے جے وہ "تمام دیگر فداہب کی مال" کے طور پر بیان کر ما تھا۔
اُس نے 1893ء میں بمقام شکاکو "فداہب کی پارلمینٹ " میں ہندومت کی ترجمان اُس کے جوئے ایک زبری جمان جمال بھی گیا۔ خداکی وحدانیت کا یہ ترجمان جمال بھی گیا۔ مامعین کے ذبن پر چھاگیا اور اینے پیروکار بنائے۔

بیسویں صدی کا مشہور ہندوستانی مصلح موہن واس کمار چند گاندھی (1948ء-1869ء) تعاب گاندھی کو برطانوی راج کے اختتام پر ندہی تصوریت اور سول نافرانی کے میجاکرنے کے ذریعہ ہندوستانی نوگوں کے لیے ساسی اور معاشرتی فوائد حاصل کرنے پر بہت زیادہ یاد رکھا جاتا ہے۔ گاندھی نمیادی طور پر انگلستان میں تربیت یافتہ قانون دان تھاجماں اس کاواسطہ انیسویں صدی کے کی معاشرتی اور سامی نظریات سے بڑا۔ وہ عیسائیت 'خصوصاً حضرت عیسیٰ کے بہاڑی پر وعظ سے بھی متعارف ہوا۔

برطانوی راج سے آزاوی کی جدوجہد میں ہندوستانی لوگوں کے قائد کے طور پر اُس نے ذاتی طور پر بست فاقے کے اور کئی برطانوی پالیسیوں کے خلاف بڑ آلیں کیں اور عوماً کامیاب رہا۔ سول نافرمانی اور اہنا(عدم تقدد) کو اپنانے کے ساتھ گاند می جین مت کی ذی حیات کو ضرر نہ پنچانے کی تعلیم سے بھی متاثر تھا۔ اس طرح وہ سبزی خور تھا اور گائے کی حفاظت کے ہندوستانی رواج کا بختی سے دفاع کر تا تھا۔ گاند می امر کی فلنی تھورو کے اُس کام کو بھی پڑھتا اور یاد رکھتا تھا' جو سول انظامیہ کی مجمول بدافعت کی تعایت کرتا ہے۔ نتیجتا گاند می مارٹن لو تحرکنگ جو نیز کی سیاس فکر کے لیے نمونہ بن گیا جمایت کرتا ہے۔ ابنیاک حقوق کے لیے امر کی جینیوں کی قیادت کی۔ ابنیاک جمایت کرنے والا گاند می سول حقوق کے لیے امر کی جینیوں کی قیادت کی۔ ابنیاک جمایت کرنے والا گاند می 1948ء میں اپنے عوام کی آزادی حاصل کرنے کے چند ماہ بعد ایک قاتی کی گولی سے مرا۔

بیسوی صدی کے آخر کا ہندوستان دنیا کے نمایت پیچیدہ مسائل کاشکار ہے۔ اس کے ہندواور مسلمان باشندوں کے درمیان تصادم کا نتیجہ اکثر خوں ریزی ہوا ہے: اس کی آبادی میں بے حد اضافہ ہوااوریہ آبادی قوم کے وسائل سے تجادز کرتے ہوئے بومتی چلی جاری ہے: اور اسے شمال میں اپنے طاقتور ہمسایہ چین سے حملے کا خوف بھی در پیش ہے۔

ہیشہ کی طرح' ہندومت ہندوستانی لوگوں کی زندگیوں میں اپنا کردار خاموثی سے
اداکر رہا ہے۔ بعض ہندوستانیوں کا خیال ہے کہ ہندومت کے پاس اپنی قوم کے مسائل
کاکوئی حل نہیں اور اس طرح وہ حل کے لیے غیرجانبدار دنیا کی طرف رخ کر بچکے ہیں۔
آئم' اب بھی اکثریت کیے دیو آؤں' ادب' وسیج اسطوریات اور ہندومت کے حمرے
قلنے میں سکون تلاش کرنے کو ترجے دیتی ہے۔

مزید مطالہ کے لیے:

Edgerton, Franklin, trans. Bhagavad Gita. New York: Harper and Row, 1965.

- Hinnells, John R. and Sharpe, Eric J., Hinduism. Newcastle: Oriel Press, 1972.
- Hopkins, Thomas J. The Hindu Religious Tradition. Encino, Calif.: Dickenson, 1971.
- 4) Judah, J. Stillson. Hare Krishna and the Counterculture. New York: John Wiley and Sons, 1974.
- Nikhilanada, Swami, trans. The U panishads. 4 vols. New York: Harper and Bros., 1949—1959.
- 6) Renou, Louis, ed. Hinduism. New York: George Braziller, 1961.



# نوال باب

# جينمت

راست روید کا جو ہر کسی کو نقصان نہ پنچانا ہے ' آپ کو مرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عدم تشددی ند ہب ہے ۔ (نالندیار 15 '14)

چھٹی صدی قبل میے بیں ہندومت کے ظاف دو احجابی تحریکیں اُبھرس۔ یہ دونوں خالفین جین مت اور برہمن گرو دونوں خالفین جین مت اور بدھ مت نے 'اور انہوں نے ویدک ادب اور برہمن گرو کی تعلیم بیں پیش کیے جانے والے نروان کو متباول معنی دیئے۔ جین مت اور بُدھ مت دونوں نے وید کی قطعیت کو بحثیت الهای صحائف مسترد کر دیا اور ہندوستانی ذات بات کے نظام کی ندہی ایمیت سے انکار کیا۔ ان دونوں نئے نداہب (یا ہندومت کی نئی صورتوں) میں سے جین مت غالبا پہلا ہے۔

## مهاویر کی زندگی:

جین مت کے نقطہ آغاز کے بارے میں حتی طور پر پھر کہتا مشکل ہے ' حالا نکہ مماویر (ور دھمان) کو اس کا بانی سمجھا جا تا ہے۔ مماویر کی زندگی حکایتوں سے بحری ہوئی ہے۔ در حقیقت رائخ العقیدہ جین مت میں مماویر بانیوں کے طویل سلسلہ میں سب سے آخری تھا۔ مماویر سے قبل جین مت کی تشکیل میں تمیں لوگ گزرے ہیں۔ مماویر سمیت ان لوگوں کو تیر تمکر کما جا تا ہے۔ انہیں ایسے مثالی انسان سمجھا جا تا ہے جنوں

نے اس زندگی اور نروان کے درمیان پل قائم کیا۔ مجموعی طور پر چوہیں تیر تمنکر اپنے معبدوں میں جین پرستوں کی عقیدت حاصل کرتے ہیں۔

اکثر ذرائع کے مطابق ممادیر کا دور 599 اور 527 ق-م کے در میان تھا حالا نکہ بعض حوالے اس کی موت 467 ق-م میں بتاتے ہیں۔ بسرحال سی بھی لحاظ سے وہ چھٹی صدی قبل مسیح میں ہی بہترین طور پر موزوں نظر آتا ہے۔ اس صدی میں دنیا نے سد حار تھ کو تم (بدھ)' زرتشت' عبرانی پنجبریر میاہ' سعیاہ دوم' حزتی ایل' کنفیوش اور لاؤزے کی تعلیمات سے استفادہ کیا

مماویر کے حالات زندگی کی تغییات بہت حد تک بُدھ کی زندگی سے مثابہ ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ یہ تفاصیل بدھ مت سے لی گئی ہیں۔ بدھ کی طرح مماویر چھٹی صدی قبل میچ میں کشتریہ گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کاباپ ایک معمولی حکران تھا۔ دو بیٹوں میں سے مماویر دو سرے نمبر پر تھا۔ داستان کے مطابق فاندان وافر دولت کا مالک تھا اور پُر آسائش زندگی برکر آتھا۔ وہ ثالی ہندو ستان میں گدھ کے دارا الحکومت ویثالی میں رہتے تھے۔ مناسب عمر میں مماویر کی شادی ہوگئی اور اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اپنے مقام اور دولت کے باوجود دہ خوش نہ تھا' وہ اپنی اس ناخوشی کا ذہبی طل ہوئی۔ اپنے مقام اور دولت کے باوجود دہ خوش نہ تھا' وہ اپنی اس ناخوشی کا ذہبی طل ہوئی آن کے فرم قبر او مماویر کی شام ایک فرم آئی ہوئے کے خاندان ہونے کے خاندان ہوئی اور جب اُس کے برے بھائی نے نائے اُس نے فاندان ہیوی اور پکے کامیابی سے فاندان ہیوی اور پکے کو الوداع کما' اپنی دولت اور آسائشوں سے پیشے پھیری' اپنے بالوں اور داڑھی کو الوداع کما' اپنی دولت اور آسائشوں سے پیشے پھیری' اپنے بالوں اور داڑھی کو منڈوایا اور مکتی کی خلاش میں مراضوں کے ساتھ جابا۔

مماور کو مرتانسوں کے اس گروہ میں اپنی کمتی نہ کی جس کی اُسے توقع تھی۔اس کی بجائے اُسے یہ بیاکہ روح کو اس زندگی سے نجات دلانے کی خاطراور بھی زیادہ سخت ریاضت کی ضرورت ہے۔ مماویر نے شدید ریاضت میں اپنی دلچپی کے علاوہ انجام کار محسوس کیا کہ حسول نجات کے لیے اہنسا (عدم تشدد) کی پابندی بھی لازی ہے۔ لنداوہ اسے راستے پر چانا چلا گیا۔

مهاویر کے حالات زندگی کے اس دور ہے متعلقہ واستانیں اُس کی اپنے اوپر عائد کردہ شدید ریاضت پر زور دیتی ہیں۔ چونکہ وہ لوگوں یا اشیاء کے ساتھ تعلق قائم نہیں ر کھنا چاہتا تھا لاندا وہ جہاں بھی ممیاوہاں ایک جگہ پر ایک سے زیادہ رات مجھی قیام نہ کیا۔ برسات کے موسم میں وہ سڑکوں پر نگلنے ہے پر بینز کر یا ٹاکہ کمیں نادانستہ طور پر اس کے قدموں کے نیچے کوئی کیڑا نہ آ جائے۔ خٹک موسم میں وہ کیڑے مکو ژوں کے کیلے جانے ہے محفوظ رہنے کے لیے چلتے ہوئے اپنے سامنے سڑک پر جھاڑو دیتا جاتا۔ وہ اپنے پینے والے بانی کو چھان لیتا باکہ اس کے اندر موجود کسی بھی کیڑے وغیرہ کو نگلنے ہے محفوظ رہ سکے۔ سمی بھی حقیق مراض کی طرح وہ کھانے کے لیے بھیک مانگتا۔ لیکن وہ بغیریکا کھانا کھانے ہے الکار کردیتا اور صرف تمی دو سرے فخص کی چھو ژی ہوئی خوراک کھانے کو ترجح دیتا ناکه وه خوراک کی موت کا باعث نه بن جائے۔اپنے جسم کو زیادہ بهتر طور پر اذیت دینے کے لیے وہ سردیوں میں سرد ترین اور کرم موسم میں گرم ترین مقامات کی طرف نکل جا آاور ہمیشہ نگار ہتا۔ جب تبھی ناراض یا غصلے لوگ اپنے کتوں کو مهاویر کے پیچیے بیمینے تو وہ احتجاج کی بجائے انہیں کاننے کی اجازت دے دیتا۔ داستانیں ایسے وقت کے بارے میں بھی بتاتی ہیں جب مهاویر مراقبے میں تھااور بعض لوگوں نے اُس کے قریب آگ لگادی ٹاکہ دیکھ مکیں کہ آیا وہ احتجاج کرتا ہے یا نہیں: اُس نے ایسانہ كيا\_ رياضت كے بارہ مشكل ترين مالوں كے بعد أس نے جنم ، موت اور دوبارہ جنم ے غیر مختتم چکر ہے موکش (نجات) حاصل کرلی۔ اس طرح وہ اپنے پیرد کاروں کے لیے جین (فاتح) بن کمیا کیونکہ اُس نے زندگی کی قونوں کو بمادری سے مج کیا تھا۔ اگر چہ مهاوير موكش حاصل كرچكاتها وه تمين برس مزيد زنده ر بااور بهترسال كي عمريس مرهميا-

# جین مت کی تعلیما<u>ت</u>

دیگر ہندوستانی نہ اہب کی طرح جین مت زندگی کو غیر نفتتم تجمیم نو سجھتا ہے۔ لوگ پیدا ہونے' اپنی زندگیاں گزارتے اور مرجاتے ہیں اور دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ ہندوستانی نہ اہب اس نہ ہی مسئلے کے گرد گھومتے ہیں کہ کوئی فرد زندگی کے چکرے کیسے نکل سکتا اور زندگی ہے دامن کیے بچاسکتا ہے؟ہندومت بھی بدھ مت اور سکھ مت ک طرح اس کے لیے گئی جواب پیش کرتا ہے۔ جین مت افراد کو کرم (Karma) کی وجہ سے زندگی سے بڑا ہوا سجھتا ہے۔

تمام زندہ مخلوقات اپنے کرموں (اعمال) کی وجہ سے موجودہ حالت میں ہیں: جنموں کے چکر میں بزول' بد کار' تکلیف دہ مخلوقات پیرائش' بڑھایے اور موت کے ماتحت ہیں۔لے

بظاہر مماویر نے تعلیم دی کہ نمی قتم کی مرگری کے نتیجہ میں کرم کی بنیاد فرد پر ہے۔ چنانچہ ایک جین کے لیے مثال زندگی نہی ہو سکتی ہے کہ وہ ہر ممکن حد تک کم عمل کرے اور کرم سے نجات پاکر زندگی ہے آزاد ہو جائے۔

سابق کرموں کے اثر اور بندھن کی وجوہات

ختم کرنے کے ذریعہ تمام اعمال سے قطعی آزادی کانام کمتی ہے۔ کاہ جین مت کا فلسفیانہ نقطہ نظر دُوئی ہے۔ جین مت کے مطابق دنیا دو اجزاء روح (جیو) اور مادہ (اجیو) سے بنائی گئی ہے۔ روح زندگی ہے 'یہ ابدی اور اہم ہے۔ مادی کا نتات کو روح یا مادہ کے طور پر شاخت کیا جاسکا جان 'حقیر اور برائی ہے۔ ماری کا نتات کو روح یا مادہ کے طور پر شاخت کیا جاسکا ہوئی ہوئی روح نظر آتے ہیں۔ جب تک روح مادے میں سائی ہوئی ہے آزاد نہیں ہو سے اور زندگی کے غیر مختتم چکر میں رہنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ روح کو مادہ سے آزاد کرنا جین مت کا مقصد ہے۔ یہ فلسفیانہ بنیاد جو جم کو الی بیائی سمجھتی ہے جو روح کی فالص اور مکمل ترقی کو روکتی ہے 'تمام مر ناضوں کا ہمہ گیر جم کو ایک عقیدہ ہے۔ اگر جم برائی ہے تو مر ناضوں کا جو اب بیہ ہے کہ روح کی نجات کے لیے جم کو ہر طرح سے اذبت دی جائے۔ انسانی گئرگاری کے لیے یہ جواب 'ہندو مت' بدھ میں مین نہ کمی مت' عیسائیت' اسلام اور دنیا کے تقریباً ہم دو سرے مرکزی فرہب میں کمی نہ کمی صورت میں پایا جاتا ہے۔ یہ فراہب انسان کی کیفیت کے مسئلے کے طل کے لیے دیگر صورت میں پایا جاتا ہے۔ یہ فراہب انسان کی کیفیت کے مسئلے کے طل کے لیے دیگر مورت میں پایا جاتا ہے۔ یہ فراہب انسان کی کیفیت کے مسئلے کے طل کے لیے دیگر مطریقے بھی بتاتے ہیں ' جبکہ جین مت ای پر اکتفا کرتا ہے۔ یہ دنیا کو ددئی کے مسئلے جو یہ دنیا کو ددئی کے مسئلے کے حل کے لیے دیگر

ك سوتركر مانك 1°2°3°41\_

له سواري سُورْ2 '10 \_

طور پر دیکتا ہے۔ ونیا کی ٹائی فطرت کے لیے اس کاجواب شدید ریاضت ہے۔ جہال تمام جین زندگی کی ذمہ دار ہوں سے الگ نمیں ہو سکتے اور خود کو مرتاض کی زندگی گزار نے کے لیے وقف کردیتے ہیں' ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ نجات کے قریب ترین ہیں۔ مماویر نے اپی دولت اور گھر کی آسائٹوں سے منہ موڈ کر اور اپنے جم کوریاضت کی مختی کے لیے وقف کرکے ایک نمونہ قائم کیا۔

جین مت اس عقید ہے کے لیے تمایت کر تا ہے کہ روح کی نجات فرد کے ذریعہ ہی چیل کو پنچن ہا ہیں ۔ متعلقہ فخص کے عمل سے بھی روح مادہ سے آزاد ہو عمق ہو اور وہ فرد بیرونی دنیا سے مدد وصول نہیں کر آ اور نہ کر سکتا ہے ۔ چنانچہ جین مت میں ویو تا بہت کم ابمیت کے حال ہیں ۔ جین چو نکہ یقین رکھتے ہیں کہ مادہ ابدی ہے الندا انہیں پیدا کرنے والے دیو تا کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح دنیا کی تخلیق ہرگز نہیں ہوئی ۔ یہ بمیشہ سے ہاور بمیشہ یو نبی وجود قائم رکھے گی۔ دیو آؤں کے بارے میں جین مت کی شناسائی صرف اس قدر ہے کہ دہ انسان سے مخلف مقام پر رہنے والی مخلوق ہیں میں مت کی شناسائی صرف اس قدر ہے کہ دہ انسان سے مخلف مقام پر رہنے والی مخلوق ہیں میں کرسکتے ۔ ابدا دعا کیں اور پر ستش ہے کار ہیں۔ جین مت دیو آؤں کے وجود کا اعتران تو کرتا ہے لیکن ان پر انحمار نہیں کر آ اور ای وجہ سے اسے طحدانہ نہ برب کما جا سکتا ہے ۔

اپنے ندہب کی بھا آور می کے سلطے میں جین خود کو دو نمایاں گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں: وہ اکثریت جو اپنے گھروں کو نہیں چھو ڑ سکتے اور درویثانہ زندگی کی شدت کو قبول کر لیتے ہیں'اور وہ اقلیت جو ایسا کر سکتے ہیں اور مر آخ بن جاتے ہیں۔ مو خرالذکر لوگ جین کے لیے مثالی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جین نمیای پانچ فتمیں اُٹھاتے ہیں جو ان کی زندگی میں راہنمائی کرتی ہیں۔

یں ۔ وہ کسی جاندار کو نقصان نہ پنچانے کی قشم کھاتے ہیں۔ جینی روایت کے مطابق ملا ہے۔ مطابق معالی مطابق معالی معالی

ان جانوروں کو مجروح کرنے والا مخص برے اعمال سے پر ہیز نہیں کر تا; اور جو انہیں دکھ نہیں پنچا تا برے افعال سے دستبرداری افتیار کر تا ہے۔ ان سے بخوبی آگاہ عملند مخص حیوانات کے ساتھ بڑا بر باؤ کرے گا اور نہ بی دو سرول کو ایسا کرنے گا اور نہ بی دو سرول کو ایسا کرنے کا کے گا اور نہ اجازت دے گا۔ جانوروں سے متعلقہ گناہ کی وجوہ کو جاننے والا مخص جزایافتد رشی کملا تاہے۔ ا

یہ قتم تمام بینیوں کے لیے نمایت نمایاں خصوصیت اور علامت بن چکی ہے جس سے وہ ونیا میں پہانے جاتے ہیں۔ کوئی جینی کٹی زندہ کلوق کو نقصان پہنچانے سے گریز كرنے كے ليے بت آم تك ماسكا ہے ۔ بلاثبہ وہ سبزى خور بیں اور چڑے وغيرہ كى معنوعات سے گریز کرتے ہیں جن میں زندگی کی اذبت اور ہلاکت شامل ہو۔ مهاور کے نعش قدم پر چلتے ہوئے جین سیای بھی حشرات کے کیلے جانے کے خوف سے اپنے سامنے راستہ صاف کرتے جاتے ہیں اور پانی میں کسی بھی متم کی ممکن زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے پیتے وقت اُسے مجمان لیتے ہیں۔ بعض علمین معاملات میں جینیوں نے بیار چوہوں کے لیے شفاء خانے بھی قائم کیے ہیں۔ لنذا بعض لوگوں نے معلکہ خیزانداز میں بیان کیا ہے کہ جین وہ لوگ ہیں جو "خدا کا انکار ' انسان کی ہوجا اور کیڑے کمو ژوں کی افزائش کرتے ہیں۔" زندگی کو نقصان نہ پنچانے کا جینی اصول غیر جینیوں مثلاً موہن د اس گاند علی اور البرث شویترز (Albert Schweitzer) کے ہاں بے مدمقبول ہوا۔ 2- مین شیای بیشہ سے بولنے کی متم کماتے ہیں 'اور اس متم کی بناء پر ان کی مداتت کے لیے ان کابے مداحرام کیاجا تاہے۔ تاہم 'بچ کے لیے اپی تلاش میں جین مت بچ کو قطعی کی بجائے اضافیاتی حیثیت میں لیتا ہے۔ (ہائتی اور نابیعا مخص کی مشہور کمانی کو جین دور سے متعلقہ بنایا جا تا ہے جو بچ کی اضافیت کو بیان کرتی ہے۔ اس کمانی میں کئی نامیناا فراد کو ہاتھی کے بارے میں بیان کرنے کے کو کما جاتا ہے۔ ہر کوئی ہاتھی کے مخلف حصہ کو فیمو تاہے اور اس طرح جانور کے ہارے میں مخلف انداز میں رائے دیتا ہے۔ ایک مخص کو ہائمی کا پہلو مجمونے سے پھرکی دیوار محسوس ہوتی ہے: دو سرے فض کے لیے ہاتھی ایک رسے کی مانند ہے کیونکہ وہ ای دُم پکڑتا ہے; ایک اور مخض کان فیمونے پر ہائتی کو پچکھا

سجمتا ہے۔ ہر فض جانور کو سچائی ہے بیان کر تاہے ، محرچو نکہ ہرایک نے اس مختلف انداز میں دیکھالندا بیانات کا آپس میں وسیع تعناد ہے۔)

3 میں نمای کمی بھی ایمی چیز کو لینے سے انکار کردیتے ہیں جو انہیں نہ دی گئی ہو۔ اس بات نے بھی جینیوں کی ایمانداری کے لحاظ سے ان کے کردار کو نمایاں کیا

۔ نیای کی چوتمی قتم جنی سرتوں ہے دستبرداری ہے۔ یہ رواتی نفس سٹی کے
پی مظرمیں ہے جس میں جسم کی سرتوں کو برائی سمجماجا تا ہے: چونکہ جنس جسم
کی سب سے بوی راحت ہے الذا اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ (ممادیر نے نہ
مرف جنی سرتوں سے دستبرداری افتیار کی بلکہ عمومی طور پر عورتوں ہے بھی
دستبردار ہوگیا۔ اُس نے کما کہ "عورتیں دنیا میں تحریص کا سب سے برا ذرایہ
یں۔" لاندا آج انتہائی علی نظر جینی فرقے عورت کو آشرم میں کمتی تلاش
کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔)

عام طور پر تمام جینی پہلی تین قسوں کی جرممکن پیروی کرتے ہیں جبکہ سمیای بن جانے والے پانچوں کی پابندی کرتے ہیں۔ للذا ایک عام جینی انسان شادی کرسکتا اور خاندان بنا سکتا ہے۔ لیکن اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ مثالی زندگی نہیں گزار رہا اور اس زندگی میں نجات کی توقع نہیں کرتا۔

جینیوں کے محائف کو آگم (ہدایت نامے) یا سیدهانت لیمی "مقالے" کما جاتا ہے۔ راسخ العقیدہ جینی یقین رکھتے ہیں کہ سہ آگم مهادیر کے اپنے شاگر دوں کو دیئے گئے حقیقی وعظ یا تعلیمات ہیں۔ کئی جینی فرقے حقیقی اور بااعماد آگم کی تعداد میں اختلاف رکھتے ہیں۔ متعدد کم مشور آگم ابھی تک انگریزی میں ترجمہ نہیں کیے گئے۔

### جین فریقے

80ء میسوی کے لگ بھگ جین اس مسئلے پر وسیع پیانے پر تقتیم ہورہے تھے کہ جین مت کا حقیق منہوم کیا تھا۔ اور وہ دو فرقوں میں بٹ گئے جو آج بھی قائم ہیں۔
جین مت کا حقیق منہوم کیا تھا۔ اور وہ دو فرقوں میں بٹ گئے جو آج بھی قائم ہیں۔
جینی تعلیمات کی وضاحت میں نبتا زیادہ فیرجانبدار نقط نظر کا حال فرقہ شویتا مہر (سفید لباس) ہے۔ آج یہ گروہ مرکزی طور پر ہندوستان کے شالی جھے میں آبادہ۔ وہ کپڑے پین کر مماویر کی تعلیمات کی اپنی وضاحت میں زیادہ آزاد رو ہیں اور "سفید لباس" کہلاتے ہیں کیونکہ وہ پر بنگی کی ضرورت کو مسترد کرتے اور اپنے شیاسیوں کو سفید لباس پہننے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ نہ ب اور آشرم میں عورتوں کے داخل کی بھی اجازت ویتے ہیں اور عورت کے فروان با لینے کے امکان کو قبول کرتے ہیں۔ دونوں فرقوں میں سے شویتا مرزیادہ مقبول ہے۔

دو سرا فرقد "دیگا مر" (آسانی لباس) دونوں میں سے زیادہ انتا پرست ہے اور اس
کے ارکان مرکزی طور پر ہندوستان کے جنوبی علاقے میں آباد ہیں۔ دیگا مرقد بم نظریات
سے مسلک ہیں اور اپنے شیاسیوں سے تقریباً پرہند ہونے کا تقاضا کرتے ہیں: کمل پر ہنگی
عظیم رہے کے حال افراد کے لیے مخصوص ہے۔ مزید پر آل وہ یقین رکھتے ہیں کہ
عورتوں کو کمتی پانے کا کوئی موقع حاصل نہیں ہے اور وہ مرد کے لیے سب سے بری
تحریص ہیں۔ فذا مورتوں کو آشرم اور معید میں داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ دیگا مبرتو
سے بھی شلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ مماویر نے شادی کی تھی۔

1473ء میں شویتا مبر سے ایک تیسرا فرقہ کروہ کی حیثیت سے اُبھرا۔ یہ گروہ سے انٹی خالفت کی بناہ پر سخانک واس کے طور پر بچانا جاتا ہے اور معبدوں اور بُخوں سے اپنی خالفت کی بناء پر نمایاں ہے۔ یہ دیگر جین فرقوں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ یہ صرف 33 آگموں کو صلیم کرتا ہے جبکہ دیگر چورای آگموں کے قائل ہیں۔

### جديد جين مت

ہندو مت جین تعلیمات ہے متاثر تھا اور اس کے ریاضت اور اہنسا کے عقائد کو

ہندوستانی ند مب کے ایک باقاعدہ مصے کے طور پر قبول کرلیا گیا۔ آگرچہ کمی وقت جین مت اور اس کی مراضانہ تحریک ہندوستان میں بہت مقبول تھی، آج اسے ہندومت کا ایک اقلیتی فرقہ سمجھا جا آ ہے۔ یہ اپنی حقیق صورت میں ہندوستان کے مبئی خطہ میں ہیں لاکھ افراد سے بھی کم تعداد میں نظر آ تا ہے۔

زندگی کی تقدیس سے محری وابنگی کی بناء پر بینیوں کو مخصوص پیٹوں بی داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی جینی کی ایسے شعبے سے وابستہ نہیں ہوسکنا جو زندگی کو تلف کرکے منافع لیتا ہو۔ مثال کے طور پر وہ سپائی 'قصاب' چڑا مزدور اور یماں تک کہ کسان بھی نہیں ہوسکتے کیونکہ کسان با قاعدگی سے بل چلا تا ہے اور مٹی بی بینے والے کیڑے کو ژوں کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ ان ممانعتوں کی وجہ سے جینی کاروباری پیٹے افتیار کرنے پر مجبور تھے۔ ایمانداری اور اخلاقی کردار کے ماتھ اس حقیقت نے جینیوں کو بھرین کاروباری افراد بنا دیا۔ یہ مناقش صور تحال ہے کہ تیا اور غربت کے ارادے سے شروع ہونے والا فرقہ اپنے زندگی کے احزام کی وجہ سے ہندوستان کے امیر ترین گروہوں میں شال ہوگیا۔

اگرچہ جین مت کو دیو آؤں کی ضرورت نمیں ہے گروہ چوبیں تیر تعکدوں کا احرام کرتے ہیں۔ جین پیرو کار ان کی پرسش کے لیے ہندوستان میں چالیس ہزار معبد قائم کر چکے ہیں۔ ان معبدوں میں سے اکثرائی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں' اور کو ابو (Mount Abu) پر قائم ایک معبد کو ہندوستان کے سات جوبوں میں سے ایک سمجھامات ہے۔

معبدوں میں تیر تعنکہ وں کے علاوہ جین ہوجا' گھر کے اندر کئی ایک رسوات پر مشتل ہے۔ یہ ٹوجا بتوں کے نام دہرانے اور ان کو پھول اور خوشبویات نذر کرنے پر مشتل ہوتی ہے۔ پرستش میں جینی بھجن' دعائمیں اور منتر پڑ صنابھی ثنال ہو آ ہے۔ اکثر جین اپنی پرستش میں مراقبہ اور فتمیں لبھانے کو بھی ثنال کرتے ہیں۔

مزید مطالہ کے لیے:

- 1) Frost, S.E., ed. The Sacred Writings of the World's Great Religions. New York: McGraw-Hil, 1972.
- Jaini, Jagmanderlal. Outlines of Jainism. Cambridge: Cambridge University Press, 1916.
- Stevenson, Margaret. The Heart of Jainism. London: Oxford University Press, 1915.

000

#### دسوال باب

### بدهمت

کوئی انسان کمی چیزے پیار نہ کرے: مجوب چیز کا کھو جانا ہاعث دکھ ہے۔ جولوگ کمی چیزے محبت یا نفرت نہیں کرتے وہ بند منوں سے آزاد ہوجاتے ہیں۔(دمید 211')

برھ مت کا آغاز مھٹی صدی تمل می بین بندو ندہی نظام کی ایک اور وضاحت کے طور پر ہوا۔ بلاشہ کی صدیوں تک اے ہندو متان میں وسیع پذیر ائی عاصل ہوئی۔

آہم تیری صدی قبل میں میں اس نے ہندو مت کی کمی بھی صورت کے لیے کچھ فیر معمولی چیز کو ترقی دی: یعنی تبلیغی سرگری۔ ہندو متان کے حکرانوں نے بُدھ مبلین کو ہسایہ ایشیائی ممالک میں بھیا۔ اسی دوران بدھ مت میں نے نظریات فروغ پا رہ سے جو ایشیائی لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پُرکشش بن گئے۔ تبلینی سرگری اور نے نظریات کے امتواج کی وجہ سے اسے چین 'جاپان 'کوریا اور چینی ہند میں تیزی سے ترقی عاصل ہوئی۔ جب بدھ مت بیرونی تبلیغ میں کامیاب ہور ہا تھا تو اسے ہندوستان میں ہندو ماس میں ہوئے۔ ہندوستان میں ہندو مت کے دوبارہ ابھرنے کی وجہ سے ایک طرف و حکیلا جا رہا تھا۔ ہندوستان میں ہندو مت کے آخری آ ٹار کو بھی تہیں نہیں سنس کردیا اور آج اس کے مسلمان کی جوکاروں کو ڈھو نڈ نے کے لیے دیگر ایشیائی اقوام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

# محوتم کی پیدائش

ہندوستان میں 2600 سال قبل سلطنت مگدھ کابول بالا تھااوریہ سلطنت آج کل کے جنوبی مبار میں۔۔۔ گنگا کے جنوب میں ندی شوما تک پھیلی ہوئی تنی۔ اس کا دارالحکومت راج کریمہ تھا۔ اس کے شال میں طاقتور کچھوبوں کا جمہوری راج تھا۔ کچھوبوں کادارالحکومت ویشائی گنگا کے شال میں تھا۔

آج کا مشرقی بمار اس وقت اٹکا علاقے کے نام سے مشہور تھا۔ گڑگا کے شال اور مغربی کناروں پر کوشلوں کا راج تھا۔ اس کا پرانا دارا تھومت ابود حمیا ابر چکا تھا اور سے دارا تھومت شراد سی میں زندگی ہوے عروج پر تھی۔ جنوب کی طرف کاشیوں کا پرانا راج تھاجو اس وقت شراو سی کے راجاؤں کے ماتحت تھا۔ کوشل راج کے مشرق کی طرف روجنی ندی کے دونوں کناروں پر آسنے سامنے دو خود مخار تومیں روری تھیں۔ ان میں ایک "شاکیہ" اور دو سری "کوئی" ذات تھی۔ ان ذاتوں کی خود مخاری ان کی طاقت کی بنیاد پر نمیں بلکہ گدموں اور لیھویوں کے ساتھ امن و آشتی کے معاہدے کی بنیاد پر نمیں بلکہ گدموں اور لیھویوں کے ساتھ امن و آشتی کے معاہدے کی بنیاد پر نمیں بلکہ گدموں اور کیھویوں کے ساتھ امن و آشتی کے معاہدے کی بنیاد پر نمی ۔ شاکیوں کا دارا تھومت "کپل وستو" تھا۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں "اس وقت شاکیوں پر مماراج شدمود حن محمرانی کر رہے تھے۔ گدھ کی گدی مشہور شہنشاہ عب سار اور کوشیوں کی گدی مماراجہ پر سین جیت کے پاس تھی۔ شدمود حن نے کوئی مماراج کی دولڑکیوں سے بیاہ کیا تھا۔

بیاہ کے کافی عرصہ بعد ان دونوں میں سے بری بمن طالمہ ہوئی۔ زیگی سے پچھ وقت کے مائی مائمہ ہوئی۔ زیگی سے پچھ وقت کے رواج کے مطابق اسے باپ کے گھر بھجا گیا لیکن راستے میں می المبنی نام کے جنگل میں اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کے ساتھ رانی باپ کے گھر پنجی ادر ساتھ یں دن مرکئی۔ اس کی موت کے بعد چھوٹی بمن نے بیچ کو پالا۔ بی بچہ بعد میں عظیم بدھ مشہور ہوا۔

اس کانام سد حار تھ رکھاگیا 'کیکن اس کے برج کانام گوتم تھا۔ شاکیوں کا جانشین ہونے کی وجہ سے ابسے شاکیہ سنہ بھی کما جا تا تھا۔ اس نے ممان علم و عرفان حاصل کیا 18 برس کی عمر میں اس نے یشود هرا ہے بیاہ سوئمبرر داج سے کیا جو اس کی ماں ہی کے گرانے کی لڑکی تھی۔ اس خوبصورت را جکماری کے ساتھ 10 برس تک وہ سب طرح کی دنیاوی آسائشوں کا مزالیتا رہا۔ بالا خربیٹا پیدا ہونے کے دن اس نے گھرچھوڑ دیا اور دنیا کے دکھوں سے دور رہنے کے لیے کھوج میں نکل پڑا۔

وہ متواتر انسانی ذات کے گناہ اور دکھوں پر گمرائی اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا رہتا تھا۔ اس نے دولت اور دھونس کی تفویت کو انجھی طرح سجھ لیا تھا۔ قوت اور دولت سے الگ رہ کروہ کوئی ایسی چیز حاصل کرنے کی کھوج میں تھا جو دولت اور نہ بی قوت سے لگ متی تھی۔ راج محل میں آسائٹوں اور عیش کی زندگی میں بھی اس کے دل میں صرف انسان کے دکھ دور کرنے کی خواہش تھی اور وہ آرزو ایک زور دار اور ناگزیر تمناین کرا تھی۔ اس نے ایک بیار انسان کو دیکھا اور محسوس کیا کہ ہرایک انسان ای طرح بیار ہوسکا ہے۔ اس نے ایک شیاس کو دیکھا اور اسے خواہش ہوئی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر زاہد بن جائے۔

پراس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا پیدا ہونے کی خبرجب اے فی تو دہ ایک ندی کے کنارے باغ میں بیٹا ہوا تھا۔ خبر سنتے ہی اس نے کہا: یہ ایک اور نیا مضبوط بند هن بنا ہے ؟ جے اب تو ژنای بڑے گا۔

بس وقت راج کے جانتین کی پیدائش کی وجہ سے خوشی اور جوش و خروش کی صدا ہے کیل وستو گونج رہا تھا جموم شرکو لوٹا۔ وہاں چاروں طرف سے اس پر مبارک باوی ہو چھاڑ ہوگئی۔ ایک نوجوان نے اس سے کھا کہ بیہ تممار اسب سے پواسکھ ہے۔

ای رات کو گونم نے اپنی بیوی کو خواب گاہ میں جاکر دیکھا۔ خوشبودار چانوں سے کمرا جگرگا رہا تھا۔ اس کی بیوی چاروں طرف پھولوں سے گھری ہوئی سکون کی فیند سو ری تھی۔ اس کا ایک ہاتھ بیچ کے کوئل چرے پر تھا۔ یہ بڑے سکھ اور خوشی کا منظر تھا۔ اس کے من میں بیہ خوابش پیدا ہوئی کہ ان تمام ونیاوی آسانشوں کو چھوڑنے سے پہلے ایک ہار اپنے بیچ کو گور میں اٹھا کر بیار کرے 'لین وہ ایک دم رک گیا کہ کمیں بیچ کہ بال جاگر نہ افراد س اور اس کے مقصد میں کی ماں جاگر نہ افراد س اور اس کے مقصد میں کیا میں اس کے وال کو ہادیں اور اس کے مقصد میں

کی ماں جاک نہ ایکھے آدر ایک کی گزار حمیں اس نے دُل کو ہلادیں اور اس سے متعلمہ میں رکاوٹ پڑے۔ یمی سوچ کروہ چپ چاپ گھرہے باہر نکل گیا۔ ایک عی کی میں اس نے اپنے افتیار' آسائش' او فجی رسموں' را بھمار بننے کے خیال' جوان یوی اور اس کی کود میں سوئے ہوئے بچ کی طرف الدے پیار کو تیاگ دیا۔ وہ عظیم آرک الدنیا' ایک مفلس طالب علم اور بے گر سالک کی طرح نکل پڑا' اس کا دفادار نوکر پنن اس کے ساتھ تھا۔ گوتم نے اے بھی واپس بھیج دیا اور اکیلای راج گر بھہ کی طرف چل دیا۔ راج گر بھہ بڑی بڑی گھاٹھوں کے بچ پانچ بہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ بہت سے سادھواور نبیای ان بہاڑیوں کی غاروں میں رہے تھے اور وہ مراقبہ اور وہ مطالعہ کرنے کی وجہ سے بہت مشہور ہوگئے تھے۔ گوتم الارنای نبیای کے پاس بچھ دن رہا اور پھر ادرک نبیای کے پاس بچھ دن رہا اور پھر ادرک نبیای کے پاس بچھ دن رہا اور پھر ادرک نبیای کے پاس بھمالیکن اس کو اطمینان نہ ہوا۔۔

موتم یہ جانا چاہتا تھا کہ کیا ریاضت کرنے سے شکتی دیوی (طاقت) اور علم (کیان)
مامسل ہوسکتا ہے؟ اربلا کے جنگوں میں جو موجودہ "بودھ" گیا کے نزدیک تھا جمیا اور
پانچ ساتھیوں کے ساتھ چھ سال تک زیردست ریاضت کی اور بڑی تکالیف برداشت
کیل ۔ اس سے ہر جگہ اس کی شہرت ہوئی ۔ لیکن گوتم جس چیز کی گوج میں تھا 'وہ اس
نہ لمی ۔ ایک دن بہت زیادہ کروری کی وجہ سے وہ گر پڑا ۔ اس کے شاگردوں نے سمجھا
نہ لمی ۔ ایکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے سوچا کہ یہ ریافتیں ہے کار ہیں اور
انسیں چھوڑ دیا ۔ اس کے شاگردوں نے اس پر نفرت کا اظمار کیا اور اسے چھوڑ کر
ہارس چلے گئے ۔

اب مو تم اکیلا نر فجرا ندی کے کنارے پر سیر کرنے لگا۔ ان دنوں ایک کسان کی لائی سجا تا میج کے وقت ہر روز اسے کھانا دینے آتی تھی اور وہ مشہور ہو دھی در ذت کے پنچ بیٹھ کر غور کرتا رہتا تھا۔ وہ بہت دیر تک خیالوں میں کھویا رہتا۔ مامنی کی زندگی کی منظراس کے سامنے آتے رہے۔ حواس کے ہوس نے اس لیجایا۔ جو علم اس نے اب تک حاصل کیا تھا' وہ اس بے فائدہ سامعلوم ہوا اور جو ریافتیں اس نے کی تھیں وہ بے کار معلوم ہو کیں۔ وہ عرصہ دراز تک ان موضوعات پر سوچتا رہا۔ آثر میں اس کے سب شک دور ہوئے اور بچ کی روشنی اس کی آٹھوں کے سامنے تیکئے گئی۔ بید وہ بچ تھا کہ جے کسی علم اور نہ کسی ریافت سے سیکھا جاسکتا۔ اس نے کوئی نیا عضر جانا اور

نہ کوئی نیا علم حاصل کیا۔ اس کی رحم دلی اور اعمال نے یہ بتایا کہ پاک زندگی' بیار اور مہانی کا جذبہ سب سے بهتر راستہ ہے۔

موتم اپنے شاکر دوں کو یہ نیاج بتانے کے لیے کافی کیا۔ راستے میں اس کو ایک ہام کا مخص طاجو زندگی بحریو گیوں کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے کو تم کو سجیدہ اور پرسکون دیکھ کر پوچھا: کمو تم نے کس خیال سے دنیا چھو ژی ہے ' تہارا نظریہ کیا ہے 'تہارے گرو کون ہیں ؟ کو تم نے کما'" میراکوئی گرو نہیں۔ میں نے سب خواہشات ختم کردی ہیں۔ میں نے حواس پر ہتے حاصل کی ' مجھے مہان علم طا' میں نے زوان حاصل کیا' میں دنیا میں لافانی عضر کا پرچار کرنے کافی جا رہا ہوں۔"

شام کے وقت گوتم نے بنارس میں قدم رکھا۔ وہاں اے اپنے پرانے شاگر دیلے اور انہیں اس نے اپنانیا نظریہ ہلایا۔ اس نے کہا' "اے میرے شاگر دوا جنہوں نے دنیا کو چھو ڑ دیا ہے' انہیں یہ دو باتیں بھی نہیں کرنی چاہئیں: ا۔ ایسی باتیں جن من من میں بر چینی پیدا ہوتی ہو۔ 2۔ ایسی ریاضتیں جو صرف تکلیف دینے دالی ہیں اور جن سے کوئی فائدہ نہیں۔ ان دونوں باتوں کو چھو ڑ کر ج کا راستہ استعمال کروجس کو "بدھ" نے عیاں کیا ہے۔ اس سے من کو سکون' کمل خوشی اور زوان حاصل ہو تا ہے۔ "
ن عیاں کیا ہے۔ اس سے من کو سکون' کمل خوشی اور زوان حاصل ہو تا ہے۔ اس نے دکھ کی وجہ اور دکھوں کو ختم کرنے کے متعلق باتیں بتا کیں۔ پھراس نے اپنی بتا کیں۔ پھراس

(1) سچايقين (2) سچامتصد (3) سچابيان (4) سچاکام (5) مچی زندگی (6) مچی منت (7) مچي حالت من (8) سچادهميان –

اس نے کافی کے اگ نام کے مٹھ (خانقاہ Monastery) میں بیٹھ کریچے راج کے اس مرکزی سپتے کو چلا دیا۔ پانچوں شاگر دوں نے اس کے دھرم کو مان لیا اور وہ اس کے سب سے پہلے شاگر دہوئے۔ اس کے بعد کافئی کے مشہور سیٹھ کا بیٹا لیٹ اس کا گر ہست شاگر دہوا۔ اس کے تین محل مردی 'گر می اور موسم برسات کے لیے الگ تھے۔ مبح کا وقت تھا۔ گو تم نے اے دیکھا۔ وہ اوھر ادھر تھوم کر ہوا خوری کر رہا تھا۔ اس نے اسے یہ کہتے ہوئے نا' "کاش اکیا دکھ اور کیسی تکلیف ہے اا"

م تم نے اس ہے کہا: اے یش! یہاں " کر بیٹھو – میں تنہیں سیج کا راستہ سکھاؤں

گا۔ جب ایش کے ماں باپ اور بیوی نے بھی اِس سچائی کو سنا تو وہ بھی بدھ کے مرید 

کاشی میں بانچ مینے کے اند رحموتم نے 60 شاگر دینائے اور انسیں فتا انسان کو کمتی کا راستہ متانے کے لیے مخلف ستوں میں جمیع دیا اور کما' "اے بھکشوؤا اب تم جاؤ۔ دو مروں کے فائدے کے لیے اور دو مروں کی بھلائی کے لیے سیاحت کرو۔اس نظریہ کا رجار کرو جو ابتداء میں افعل ہے اور آخر میں بھی افعل ہے۔"موتم کے ان پیرو کاروں نے مرو کی مقدس ہدایت پر عمل کیا۔ موتم خود "میا" کو میااور پش کاشی میں ر ا ۔ کاشیوں کے ند ہب ہے کیا میں بوی بھاری الچل پیدا ہو گئ اور جلد ہی موتم کے

ا یک بزار مرد بن محنے۔ پھروہ ان سب کو لے کر راج کر معہ کی طرف کیا۔

یہ مشہور مخص جو ہو رہے ہمارت میں عزت و احزام سے دیکھا جانے والا تعاجب ہاتھ میں مشکول لیے گاؤں اور راستوں میں ہتا کچھ گزارش کیے نیجی نظر کیے ہوئے جب چاپ کمڑا ہو جا ٹا تو لوگ کھانے کا ایک لقمہ مشکول میں ڈالتے' اور ممیارہ لقے کھانا لے کر وہ ا**ی طرح نظریں** جھکائے اپنی جگہ کو لوٹ جا تا۔ وہ عورت اور مردوں کو برابر سمجھ کر تعلیم ویتا۔ اس زمانے میں عور تیں مردوں کی دا نشورانہ سرگر میوں میں شال تھیں اور وہ اہم موضوعات پر رائے دینے کی حقد ار مانی مٹی تھیں۔

جب موتم کی شرت اس کے آبائی علاقے تک پنجی تو ضعیف باپ نے اسے ایک بار و کھنے کی خواہش ظاہر کی۔ حوتم محر کے باہر ایک کنج میں ٹمبر کیا۔ اس کا باپ اور رشتے وار اس سے ملتے وہاں محتے اور دوسرے دن موتم شرکے اندر آیا۔ جب بیثود هرا نے اپنے خوبصورت را جمار مالک کو سرمنڈائے ' زرد کیڑے پہنے ہوئے شیای کے روپ میں آتے دیکھا تو اپنے آپ کو نہ سنبھال سکی اور عش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر جلد بی سجد لیا کہ وہ اس کا شوہراور را جکمار نہیں ہے۔ اب دونوں کے چ میں بوا فرق ہوگیا ہے۔وہ اٹھ کمڑی ہوئی اور اس نے بدھ کے سے افکار

یثور مرائے بدھ سے کماکہ وہ مکشنیوں کی بھی ایک ندہی جماعت قائم کرے۔ بھ نے ایا ی کیا اور یٹودھرا سب سے پہلی مکشنی ہوئی۔ اس کے بعد موتم کا بیٹا راہول بھی بدھ مت کا پیرد کار بن گیا۔ اس سے گوتم کے ضعیف باپ کو بڑا شدید دکھ ہوا اور اس نے گوتم سے شکاعت کی۔ تب سے بدھ نے یہ قانون بنایا کہ کوئی بھی لڑکا ہاں باپ کی اجازت کے بغیر بھکشو نہیں بنایا جائے گا۔

جب بدھ راج گریمہ لوٹ رہا تھا تب وہ طوں کے گرانوپیا میں ٹھرااور کولی شاکیہ خاندان کے بہت سے آدمیوں کو اپنا مرید بنایا۔ شاکیہ خاندان کا لڑکا ازودھ اپنی ماں کے پاس گیا اور بھکٹو ہونے کی اجازت ما گل۔ اس کی ماں نے کما' اگر شاکیوں کا راجا پھڈیہ ونیا تیاگ کر بھکٹو ہو جانا۔ تب ازودھ پھڈیہ کے پاس گیا اور ان دونوں نے اس بفتے میں بدھ مت کو اختیار کرکے بھکٹو ہونے کا ارادہ کرایا۔

اس طرح شاكيه 'راجا' پيڈيه 'انرودھ' آند' بحرگو' كويل اور ديودت سب ايك ساتھ اپنے اسپنے گھروں سے نظے۔ ان كے ساتھ مشور تجام اپالى بھی تعا۔ شهر سے باہر جا كر انہوں نے اپنے كپڑے اور زيورات ابار كر اپالى تجام كے حوالے كيے اور اسے كما كہ اب تم گھركو لوٹ جاؤ - يہ چزيں تمهارے ليے بہت ہیں۔ ليكن اپالى اور طرح كا آدى تھا' اس نے لوٹ عو سے انكار كيا۔ يہ سب لوگ بدھ كے پاس گئے اور بحكثو بن گئے۔ ان سات آوميوں ميں ہے آگے جاكر كئی ایک بہت مشہور ہوئے۔

انرودہ دھرم پنگ (نہ ہی کتاب) کا سب سے برا استاد ہوا۔ دیوت پھر وقت بعد ''گوتم کا مخالف اور دشمن بن گیا۔ اس نے مگدھ کے راج کنور اجات شترو کو اپنے ہی باپ مب سار کو مار ڈالنے پر اکسایا اور گوتم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔

دو سرا موسم برسات بھی گوتم نے راج گریمہ میں گزارا۔ اس کے بعد وہ کوشلوں کے دارالحکومت شراد سی گیا' جہاں کے راجا پر سین جیت نے اپنا کبنج اس کے ٹھسرنے کو دیا۔ بدھ دہاں قمر کردہاں کے لوگوں کو تعلیم دیتا رہا۔ تیسرے سال بھی دہ رائج گریمہ میں تم مرا۔ چوتے سال گنگا پار کر کے دیشائی گیا اور دہاں ایک کنج میں تم مرا۔ بدھ نے اس کا ندی کے باتی کے متعلق کولیوں اور شاکیوں میں ایک جھڑا چل رہا تھا۔ بدھ نے اس کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد دہ پھر کہل وستو گیا اور اپنے 67 سالہ باپ کی موت کے وقت اس کی خد مت میں لگا رہا۔ باپ کی موت کے بعد ماں اور یشود حرا خود مخار ہو گئیں اور انہوں نے بدھ نہ بب کو افقیار کیا۔ اگر چہ بدھ نہیں چاہتا تھا کہ عورتوں کو معکشی بنایا جائے لیکن اس کی ماں نے اصرار کیا اور وہ دیشائی تک اس کے ساتھ گئی۔ آئند نے اس کی ماں کی میاں کی ماں نے اصرار کیا اور وہ دیشائی تک اس کے ساتھ گئی۔ آئند نے اس کی ماں کی میات کی اور کما ''اے مالک! جب عورت گھر کو چھوڑ دے اور بدھوں کے نظریات کو مانے ''تب کیا وجہ ہے کہ وہ اس مرتبے کو حاصل نہ کر سکے جس کو موصل کرتے ہیں۔ " تب بدھ نے عورتوں کو بھی بھٹو بنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد موسم برسات گزار نے کے لیے اپنے نہ بس کی ابتداء کے چھٹے سال وہ دائج کر بسم موسم برسات گزار نے کے لیے اپنے نہ بسب کی ابتداء کے چھٹے سال وہ دائج کر بسم موسم برسات گزار نے کے لیے اپنے نہ بسب کی ابتداء کے چھٹے سال وہ دائج کر بسم موسم برسات گزار نے کے لیے اپنے نہ بسب کی ابتداء کے چھٹے سال وہ دائج کر بسم میں شائل کیا۔ 11ویس سال کو تم فیصور عالم بھار دواج کو بودھ بنایا۔

کافی میں بھاردواج کے 500 بل تھے اور وہ ہوا دولت مند کسان تھا۔ ایک دن جمال اس کے نوکر غربوں کو کھانا بانٹ رہے تھے اس نے جاکر دیکھا کہ گوتم بھیک کے لیے کھڑا ہے۔ اس نے کوتم کو دیکھ کرکھا' "اے بھکٹوا میں جوتا اور ہوتا ہوں اور جوت ہو کر کھانا ہوا ہے۔ "گوتم نے کہا' "اے براہمن ایس بھی جوتا ہوں اور ہوت ہو کر کھانا چاہیے۔ "گوتم نے کھا' "اے براہمن ایس بھی جوتا ہوں اور ہوت ہو کر کھانا ہوں۔" کھاردواج نے کھا' "پھر بھی ہم لوگوں کو قابل احرام گوتم معروف دکھائی نمیں دیا۔" بھاردواج نے کھا' "پھر بھی ہم لوگوں کو قابل احرام گوتم معروف دکھائی نمیں دیا۔" کوتم نے جواب دیا' "غرب میراج " نہیا بارش علم بل' اچھا پر آؤ اور محبت بھی لادنے وال گاڑی ہے اور وہ جھے زوان (نجات ' آزادی) تک لے جاتی ہے جمال دکھ نمیں رہتا۔"

12 دیں سال اس نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سنرکیا۔ وہ متعلا (ستر ا) کی طرف کیااور بنارس سے ہو کرلوٹا۔ تب اس نے اپنے 28 سال کے بیٹے راہول کو تعلیم دی۔ اس کے دو سال بعد راہول نے بھکٹو نہ ہب افتیار کیا۔ اپنا نہ بب ظاہر کرنے کے 15 ویں سال پھروہ کیل وستو گیا جمال اس نے اپنے پہرے بھائی ممانام سے نہ بب پر بات چیت کی۔ وہ اس کے باپ شد حود هن کے بائشین بھدرک کی جگہ شاکوں کاراجہ ہوا تھا۔

17 ویں سال اس نے شرمیتی نام کی طوا نف کی موت پر ایک درس دیا۔ 18 ویں سال اس نے ایک جولاہ کو حوصلہ دیا جس کامیٹا کسی حادثے میں مرگیا تھا۔ 19 ویں برس اس نے ایک ہرن کو بچایا اور جو شکاری اس ہرن کو مار نا چاہتا تھا اسے بودھ بنایا۔ 20 ویں سال میں اس نے پہلیہ ون کے مشہور ڈاکو انگولی مل کو اپنا مرید بنایا۔ اس کے بعد بدھ 21 سال میں اس نے پہلیہ ون کے مشہور ڈاکو انگولی مل کو اپنا مرید بنایا۔ اس کے بعد بدھ 21 سال میں تعلیم دیتا رہا۔ چھوٹے ' بدے ' غریب' امیر اس کے شاگر د بنے۔ اس کی باکر انسیں تعلیم دیتا رہا۔ چھوٹے ' بدے ' غریب' امیر اس کے شاگر د بنے۔ اس کی بہت شرت ہوئی اور اس کے مرید بھی محترم مانے جانے شکے۔

اس کی موت سے پہلے کے واقعات کمل روئیداد بدھ سوتروں میں لمتی ہے۔ اپنی آخری عمر میں گوتم ' جب کہ اس کی عمر کے سب ساتھی اور شاگر د مرچکے تھے ' ان کے بیٹوں اور پوتوں کو پاکیزہ قوانین کی تعلیم دیتا رہا۔ اس کا سب سے قربی شاگر د آند اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کا حریص اور خالم بیٹا اجات شرو گلدھ کی گدی پر تخت نشین تھا۔ اگر چہ اجات شترو گوتم کا عقیدت مند اور مرید نہ تھا لیکن وہ استے بڑے مماتما (گوتم) کا پچھ بھی نہ بگاڑ سکتا تھا۔

اس وقت جب کہ موتم کر دھر کوٹ کے نزدیک رہتا تھا' پاٹلی پتر اور اسلتا وغیرہ گاؤں میں سیر کیا کر تا تھا۔ پاٹلی اس وقت ایک چھوٹا ساگاؤں تھا لیکن مگدھ کاوزیراعظم سنیت و جینیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں ایک قلعہ بنا رہا تھا۔ بعد میں مشہور موریا بادشاہ چندر گہت نے اسے اپنا وار الحکومت بنایا۔ کوئم نے بیر پیش کوئی کی تھی کہ یہ عمر مستقبل میں بہت مشہور ہوگا۔

ایک بار اجات شرونے کوتم کو دعوت دے کراسے مٹھی روٹیاں کھلائی تھیں۔ وہاں سے وہ کوٹ گرام (گرام بین گاؤں) اور کوٹ گرام سے نادک کو گیا اور وہاں ایک اینوں کی سرائے میں تھبرا۔ وہاں پر اس نے آنند کو وہ پر مغز تعلیم دی جس سے ہر مرید جان سکتا ہے کہ اس نے نروان حاصل کیا ہے یا نہیں۔ اس علم کا ظامہ یہ تھا آگر وہ من میں یہ نیصلہ کرلے کہ اسے بدھ پریقین ہے ' جماعت پریقین ہے اور نہ ہب پر یقین ہے تو اس کی تمتی ہوگی۔ بدھ ' نہ ہب اور جماعت بدھ مت کے تین خاص اعتمادات ہیں۔۔

محوتم ناوک سے ویشال کیا جو گنگا کے شالی کنارے پر طاقتور لچھوہوں کا مشہور وارا تھومت تھا۔ وہاں امب پالی کے آم کے باغ میں شمرا۔ امب پالی اس تگر کی ایک مشہور طوا نف تھی۔ محوتم کی آ مدس کروہ اس کے پاس کئی اور اسکلے دن اپنے ہاں کھانا کی دعوت دی جو گوتم نے تبول کرلی۔ جب مجھوبوں کے را جماروں نے سنا کہ بدھ آیا ہے اور وہ امب پالکا کے باغ میں شمرا ہے تب انہوں نے بہت سی خوبصورت بدھ آیا ہے اور وہ امب پالکا کے باغ میں شمرا ہے تب انہوں نے بہت سی خوبصورت کا ڈیاں تیار کروا کی اور اس طرح کے زبور پہنے میں تھے۔

امب پالی نے نوجوان کچھوہوں کے پہتے ہے پہیہ لگاکر ' دھرے ہے دھرا الماکر اور جوئے سے جوا اڑا کر اپنا رتھ ہالگا۔ تب کچھوی را بھماروں نے پوچھا' "اے امب پالی اس کی کیا وجہ ہے کہ قو ہمارے رتھ کے برابر ہاتک رہی ہے۔ " امب پالی نے جواب ویا' "اے میرے مالک ایس نے عظیم بدھ اور ان مریدوں کو کل کھانے کی دعوت دی ہے اور انہوں نے اسے قبول کرنیا ہے۔" تب انہوں نے کھا' "اے امب پالیا ہم لوگوں سے توایک لاکھ روپے لے لے اور یہ کھنا ہمیں کھلانے دے۔"

تباس نے ہلایا '''اگر آپ یہ تمام ویٹالی اور اس کے ماتحت راج جھے دے دیں تو بھی بین بین بین بین میں ہے۔'' جب دو سرے دن گوتم اور اس کے شاکر وامب پالی کے یہاں کھانا کھانے گئے تو اس نے انہیں بیٹھے چاول اور بیٹھی روٹیاں کھلا کیں۔ جب بدھ کھانا کھا بچے تو انہوں نے امب پالی کو ورس دیا۔ بدھ کی شعبحت میں کر امب پالی نے اپنا وہ شائد ارتحل اور بہت می جائیداد بدھ نہ جب کے لیے وقت کردی اور خود محکثنی ہوگئی۔

امب پالی کے باغ سے گوتم پاوا گیا۔ وہاں اپنی موت کو قریب آتے دیکھا تو آئند سے کھا' "شیں بہت کزور ہوگیا ہوں' اب میری موت کے دن نزدیک آگئے ہیں۔اس لیے اے آندا تم خود اپنے لیے روشنی ہو اور اپنے محافظ ہو۔ میرے بعد تم کمی دوسرے بیرونی محافظ کی پناہ نہ لیا۔ سچائی پر معظم رہنا۔"کوتم نے ایک بار پھر اپنے شاگر دوں کو اپنے نہ جب کا جو جربتایا اور انہیں اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا۔

آخری ہار وہ پھرویٹائی میااور وہاں سے بل کرام 'ہست کرام 'امب کرام ' بعب کرام ' بعب کرام ' بعب کرام اور بھرگ کرام کیااور وہاں سے پھرپاوا کیا۔ وہاں اوہ پیدی نے اسے کھانے کی دعوت وی اور اسے بیٹے چاول ' بیٹی روٹیاں اور پھر سو کھاسور کا کوشت کھلایا۔ کو تم ناوار نوگوں کی چیزوں کا بھی افکار نمیں کر آتھا۔ سور کا کوشت اس کی خواہش کے منائی تھا لیکن پرد نے اس کھانے کو بھی کھا لیا اور تبھی سے اسے اسال کا روگ ہوگیا۔ موت کے وقت اسے بہت تکلیف ہوئی لیکن کوتم ضبط نفس رکھتا اور جانا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے ' لاڑا اس نے برواشت کیا۔ کوتم وہاں سے کوثی گر پنچا جو کہل وستوسے شال میں تھا' اور وہاں اپنی موت کی تیاری کی۔

ثام کو اس بنے اپ سب مریدوں کو اکٹھا کیا اور آرام سے سمجھایا کہ چیدی نے جو اے کھانا دیا تھا اس کے لیے وہ قصوروار نہیں ہے۔ وہ تو اس نے بیار کے ساتھ دیا تھا۔ اس رات کو جب کہ گوتم بسر مرگ پر آخری سائس سلے رہاتھا، علم فلفہ کے عظیم پذت سمد راس سے بچو سوال پوچنے آیا، لیکن آنداسے گوتم کے پاس نہیں جانے دیتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اب بات چیت سے اس مساتما کو بہت تکلیف ہوگی لیکن کوتم اس مجسس کو بھی لوٹانسیں چاہتا تھا جو کہ بچھ جانے کا خواہش مند تھا۔ گوتم نے اسے اپ پاس بلایا اور بدھ مت کے بارے میں بتایا۔ سمد ربت خوش ہوا اور بدھ کا مرید بن علیا۔ اس کے بچھ بی لمجے بعد اس مظیم انسان نے بید درس دیتے ہوئے زندگی کو چھوڑ دیا "تام ماصل کروہ چیزوں کی جابی و بربادی لازی ہے۔ محنت کے ساتھ اپنی متی پانے کیا بھتی کرو۔"

کشی محریں وہاں کے عالم طوں نے کو تم کے جسم کو جلایا اور بڑیوں کو اپنے قلعی میں مخاطب سے اللہ میں اور خوشبوؤں مخاطب کا جشن منایا ممیا۔ ملاؤں اور خوشبوؤں سے اس کی تعظیم کی گئے۔

موتم كى بريوں كے 8 صبے كيے مئے ايك حصد مكدھ كے شمنشاہ اجات شرونے پال

اور اس پر راج کریمہ میں ایک عمارت ہوائی۔ ویشانی کے کچھوبوں نے دو سرا حصہ پایا اور ویشانی میں اس پر ایک عمارت ہوائی گئے۔ اس طرح کمل وستو کے شاکیوں نے ' ا کمپیا کے کولیوں نے ' رام گرام کے کولیوں نے ' پاوا کے طوں نے اور کشی محرکے طوں اور برہمہ خاندان کے دیمک نے اس کا ایک ایک حصہ پایا اور ان سب نے عمار تیں ہوا کیں۔

# گوتم بدھ کے زہبی اور فلسفیانہ نظریات

اس عظیم انسان نے 82 سال کی عمر تک جن نظریات اور طریقوں سے برہمن ند مب کے کورین کو تو ژا تھا' اس پر ہمیں مجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔

دانشوروں کے لیے بید کھوج اور مطابعہ کا موضوع ہے اور اس پر پوری طرح روشنی ڈالنا ہمارے لیے ضروری ہے ۔ یہاں ہم صرف فاص موضوعات کا تذکرہ کریں مر

سوچنے کی بات ہیہ ہے کہ اس ند ہب کا خلاصہ ایک طرح کی روحانی نشودنما اور نزکیہ ننس ہے۔ اس مسلک میں نظریہ اور یقین کی خوبیاں ہیں۔ اضطراب اور خواہشات کے بغیر پاکیزہ زندگی گزارنے سے انسانوں کے دکھ دور ہونے کی امید اور "نظریہ دکھ" بی بدھ نظریہ ہے۔ یہ نظریات اس طرح ہیں:

1- رکھ: 2- رکھ کی وجہ ' 3- رکھ کو روکنا' 4- دکھ روکنے کی تدیم-

1- وكھ بدھ مت ميں دكھ كى اہم ترين شكل برهاپا بارى اور موت ہے - پدائش ہے ہى يہ تيوں دكھ ساتھ ہوتے ہيں - اس ليے پدائش ہمى دكھ ميں شامل ہے - يمى دكھ ہے' اس سے كوئى انكار نہيں كر سكا ل يہ واضح ترين صداقت ہے' اس ليے ان كا نام "آريائى ست" ركھا ہے - بدھ نے كما:

'' بھکشوؤا کی دکھ ہے' یہ اولین سچائی ہے۔ پیدائش بھی دکھ' بتاری بھی دکھ'موت بھی دکھ اور موت بھی دکھ اور مرض بھی دکھ۔" مماتما بدھ کی دوسری بات یہ ہے کہ ان دکھوں کا کوئی سبب ضرور ہے۔ سبب نہ ہو ناتو ان کی پیدائش ہی نہ ہو سکتی۔ چنانچہ دکھ کی وجہ بھی ایک اعلیٰ بچ ہے۔ تیسری بات ہے ' دکھوں سے چھٹکارے کے لیے راہ ملل ۔ نہور کو روکنا' یعنی نجات۔ چوشی بات ہے ' دکھوں سے چھٹکارے کے لیے راہ ملل ۔ نہور و بالا باتوں سے واضح ہے کہ بدھ کا نہ ہب " نظریۂ دکھ" سے شروع ہو تا ہے۔ بدھ کے دکھ کے تجوید میں جو بکاری' پیدائش' مرض بتائے گئے ہیں' وہ آرید نظریات کی بنیاد پر ہیں۔ آرید چھارست نام سے بدھ نے اپنے نہ ہب کے 4 بنیادی نکات محلیق کے۔ یہ طریقہ علم ہوگ' یا علاج شامترے لیا ہوا ہے۔

2- ورمیانه راست: بده کادو سرانظریه "درمیانه راسته" به ایمنی که دو طے شده باتی به راسته: به ایک که دو طے شده باتی بیس - ایک بیه که "دنیاوی بیش و عشرت میں غرق بوجانا" اور دو سری "کشن ریاشتوں سے روح کو بلکان کردیا۔ "ان دونوں انتائی طریقوں کو ترک کرکے نہ بیش و عشرت میں کمل طور پر اور نہ بی شب بیداری اور فاقوں سے روح کو تکلیف دینی چاہیے۔ متعدل رہنای درمیانہ راستہ ہے۔

3- عارضی بن 'دکھ اور بے روح ہوتا: بدھ کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا بھی نظر آنے والی چیزوں کو ناپائیدار اور "بنا روح" کتا ہے۔ اس بارے بی اس کی تعلیمات اس طرح ہیں۔۔۔ بھکٹولوگوں کو مخاطب کرکے وہ کتاہے:

" بحكثووًا تم كيا مجمعة مو؟ روب دائى بيا فان؟"

"مالك اوه فانى ہے-"

"ا چماجو فاني مے وہ و كه دينے ولام يا سكه دينے والا؟"

" دکھ دینے والا!"

"امیماجو قانی ہے اور دکھ ہے' جو فطرنای بدل جانے ولا ہے' اس کے متعلق کیا ایساسوچا پھی طریقہ ہے کہ "یہ ہمارا ہے ""یہ ہم ہیں "اور "یہ ہماری روح ہے۔" "شیس مالک!ایساسوچنا میچ نہیں ہے۔"

'' بخکشو وُا روپ ہے روح ہے ' یعنی روپ روح نہیں ہے۔ روپ اگر روح ہو تا تو وہ دکھ کے لیے نہ ہو تا۔ لیکن اے بخکشو وُا جس وجہ سے روپ روح نہیں ہے ' اس وجہ سے وہ دکھ ہے۔ یمی عارضی بن ' دکھ اور بے روح ہونے کا نظریہ ہے۔ 4- نروان ' تفکی کی فا: برم کا نظریہ ہے کہ خواہش یا تفکی کا خیال کمل طور پر خرک کے ہے وہ کا نام " نروان " خرک کرنے ہے وہ کا نام " نروان " ہے۔ اس کے زوان کا ایک نام " ترشا کیہ " ( تفکی کی فا) اور وو سرا "انالیہ " ہے۔ " ایہ " لفظ کا مطلب جنسی خواہش یا تفکی ہے۔ انالیہ کنے سے تفکی کی فاعی سجمنا ماسد۔

### ویدک ہون گیگ اور وی<u>دوں کی گواہی</u>

برھ نے تشدد کرنے والی ویدک قربانیوں کو ترک کیا اور ویدوں کی موای قبول نمیں کی۔ راجا مماوجت کے میک کا ذکر کرتے ہوئے بدھ نے کماہے:

"اے برہمنوا کی جی کائے ہلاک نہیں ہوئی ' برا ہلاک نہیں ہوا' بھیڑ ہلاک نہیں ہوا' بھیڑ ہلاک نہیں ہوا' بھیڑ ہلاک نہیں ہوئی مرغ بلاک نہیں ہوا۔ اس طرح جانداروں کا بھی قتل نہیں ہوا۔ اس طرح جانداروں کا بھی قتل نہیں ہوا۔ اس طرح لکڑی کے لیے ور خت اور کش (مقدس گھاس) کو کاٹا نہیں گیا۔ اس جگہ پر غلاموں اور کام کرنے والوں کو سزا کے ذریعے ڈرایا نہیں گیا۔ بھی کیوں؟ ڈر بھی نہیں دیکھنا پڑا۔ وہ لوگ افکلبار ہو کر روتے روتے کام نہ کرتے تھے۔ جوان کی خواہش نہ ہوتی' نہ کرتے ۔ وہ گیٹ تھی' تھی' تیل' کھن اور دہی' مگر شد کے ذریعے ہی کھل ہوا تھا۔"

اس طرح بدھ نے طالمانہ قربانیوں کی غیر افادیت اور غیر طالمانہ قربانیوں کی افادیت کا ذکر کرکے بقدر ہج قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ آخر میں کما ہے کہ غورو فکر 'سادھی اور کیک (قربانی) بی سب کی ضرورت اعلیٰ اور مغید ترین ہے۔

### ناخدا برستي

بدھ مت ناخدا پرست ہے۔ لیکن بدھ کے نظریات میں کمیں خدا کی خالفت میں اشارہ تک نمیں ملآ۔ بدھ کے نظریہ ناخدا پرسی کا صرف یمی مطلب ہے کہ خدا کی پرستش نہ کر کے بھی نجات مل سکتی ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ فلسفہ سادکھیدکی بنیاووں سے کما جلا نظریہ ہے۔

### نظریهٔ عمل (کرم)

نظریۂ عمل برھ مت میں خاص اہمیت کا حال ہے 'جو یوں ہے:" عمل بی ہماری بنیاد ہے۔ ہم عمل کا ایعنی عمل کے بنتیج کا) پھل ہیں۔ عمل بی ہمارے جنم لینے کا سب ہے 'عمل بی ہمارا دوست ہے 'عمل بی ہماری بناہ ہے۔ نیکی یا بدی 'ہم جو عمل کریں مے 'اسی کا پھل یا کیں محے۔"

#### دوستی وغیرہ جیسے احساسات

سب جانداروں کو دوست کے برابر جانا ہی جذبہ دوستی ہے۔ بدھ مت میں بیہ جذبہ مشہور اور بہت خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ خوشی ' غفلت اور رحم دلی وغیرہ کئی جذبات و احساسات ہیں۔ بدھ مت کا بمی نظریہ ہے۔ غورے دیکھنے پر معلوم ہو تا ہے کہ بیہ سب نظریات آربیہ کتابوں ہے تی ماخوذ ہیں اور حقیقت میں نظریہ تشدد (ہنا) کی ضد نظریہ عدم تشدد (اہنا) ہے تی بدھ ند بہ کی توسیع ہوئی۔

بدھ مت میں دکھ ختم کرنے کے آٹھ راستے یہ ہیں:

1- سچاعتقاد' 2- کچی خواہش' 3- کچی بول' 4- سچا بر آؤ' 5- زندگ گزارنے کی کچی تدبیرین' 6- کچی محنت' 7- سچاخیال' 8- سچاد هیان-زندگی کے آخری دن اس نے اپنے نظریات کو اس ملرح گنوایا:

1- چاروں سچے دھیان' 2- گناہ کے خلاف 4 کوششیں' 3- مهاتما ہونے کے چار راہتے' 4- پانچ ندہبی طاقتیں' 5- پانچ حواس' 6- سات طرح کی ذہانت' 7- آٹھ طرح کے اعلیٰ راہتے۔

بدھ مت کی چار بنیادی صداقیں جم 'علم 'تفکر اور وجہ کے بارے میں ہیں۔ چاروں گناہوں کے خلاف جن کو ششوں کا تذکرہ بدھ مت میں ہے 'وہ گناہوں کو رو کئے اور بھلائی کو بڑھانے سے متعلق ہیں۔ ان چاروں کو ششوں سے یہ مطلب ہے کہ گناہ گار اپنی زندگی میں بہت بھلائی کرے اور بہت زیادہ سچا ہو۔ خواہش 'مقصد' تیاری اور محقیق مماتما بننے کی چار شرطیں ہیں۔ انہیں مافوق ابشر طاقیس بھی کما جاتا ہے' لیکن موتم کاملمع نظروہ طاقتیں تھیں جن کی بت وقت تک متواتر مثق کرنے سے من جسم پر ہورااہتیار حاصل کرلیتا ہے۔

علم خودشای کی پانچ طاقتیں سے ہیں۔۔۔ یقین 'جفائشی 'تفکر' دھیان اور عقل۔ سات طرح کی دانائی سے ہے۔۔۔ طاقت 'تفکر' دھیان' تحقیق' خوثی' آرام اور طمانت۔

آٹھ طرح کے راستوں کا ذکر پیچھے آچکا ہے۔

بدھ کا کمنا ہے کہ روح کی نشوہ نماہے انسان دس کے دس بند منوں سے نجات پاتا ہے اور آخر میں اسے نروان (نجات ' مکتی) حاصل ہو تا ہے۔

بدھ کتا ہے' جس نے اپنا سر فتم کرلیا' جس نے غم کو چھوڑ دیا' جس نے اپنے آپ کو سب طرف سے آزاد بنالیا' جس نے اپنے سب بند صوں کو تو ڑ ڈالا' اس کے لیے کوئی بند ھن نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے خیالات کو اطمینان کے ساتھ سمیٹ کر رفصت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں سکھی نہیں رہتے۔ وہ لوگ اپنے گھر کی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو علم کے ذریعے آزاد ہوگیا' اس کے خیالات شانت ہیں۔اس کے قول اور عمل شانت ہیں اور وہ سکون واطمینان سے ہے۔

یں ماسک کے اس کی آسائش حاصل بردھ کا مقصدیہ ہے کہ دل کی میں پائی حالت 'زندگی اور اس کی آسائش حاصل کرنے کی خواہش کے فنا ہونے سے ختم ہوجاتی ہے اور انسان ایسے ہوجاتا ہے کہ جسے نیا جسم\_

نروان ہے موتم کا یہ مطلب ہے کہ وہ زندگی ہی میں حاصل ہوجاتا ہے۔ اس کا یقین تھا کہ اس نے نروان زندگی ہی میں حاصل کرلیا تھا اور وہ اس کیفیت کو نروان کتا ہے کہ جس میں اس نے ول کی شانت حالت پائی 'خواہشات اور اضطراب سے کمل نجات حاصل کی اور معرفت کی حالت کو پالیا۔ بدھ مت میں موت کے بعد جنت و دو زخ نمیں ہے اور تری پنگ میں مرت کی جن مخصوص کیفیات کا ذکر ہے 'وہ موت کے بعد نمیں 'بلکہ یمیں کمل تیاگ کا جیون گزار نے سے مل جاتی ہیں۔

### نظرية روح اورعمل

لیکن اب ایک نمایت اہم سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے نروان حاصل کرلیا ہے'
ان کیلئے اس زندگی میں سوائے نہ ہی زندگی گزار نے کے 'متعبّل میں کیا کوئی اور نیا کام
نمیں ہے؟ گوتم نے اس بارے میں مشتبہ جواب دیا ہے۔ وہ محموم پھر کر رسی بات بتا تا ہے
کہ بووھ کیلئے نروان کے علاوہ اور کوئی چیز نمیں ہے۔ وہ جنت اور وہی نجات ہے۔
ملوکیہ پتر نے گوتم ہے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کرنا چایا اور یہ جانے کی خواہش کی

طوکیہ پتر نے گوتم ہے اس سلط میں تبادلہ خیال کرنا چاہا اور یہ جانے کی خواہش کی کہ کال بدھ موت کے بعد زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ گوتم نے اسے جواب دیا:"اے طوکیہ پترا بھکٹو ہونے کے وقت کیا ہیں نے تم ہے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے مرید بنو تو ہیں تہیں اس بات کا جواب دوں گا؟" طوکیہ پتر نے کہا "یہ آپ نے نہیں کہا تھا؟" گوتم نے کہا "تب آپ نے نہیں کہا تھا؟" گوتم نے کہا "تب اس سوال کے جواب کے لیے گزارش نہ کرو۔ اگر کسی کو زہریلا تیر لگ گیا ہو اور وہ یہ کے کہ میں اپنے زخم کو تب تک اچھا نہیں ہونے دوں گا جب تک جھے کہ میں اپنے زخم کو تب تک اچھا نہیں ہونے دوں گا جب تک جھے کوئی شک نہیں کہ وہ مرجائے گا کو ذکہ وہ نہیں جانا کہ موت کے بعد اس کا کیا ہو گا۔ اس لیے اے طوکیہ پترا جو پچھ میں نے ظاہر نہیں کیا اسے چھیا رہنے دو اور جو پچھ میں نے ظاہر نہیں کیا اسے چھیا رہنے دو اور جو پچھ میں نے ظاہر نہیں کیا اسے چھیا رہنے دو اور جو پچھ میں نے ظاہر نہیں کیا اسے چھیا رہنے دو اور جو پچھ میں نے ظاہر نہیں کیا اسے چھیا رہنے دو اور جو پچھ میں نے ظاہر کیا ہے 'اسے جانو۔"

ایک بار کوشلوں کے راجا پرسین جیت سائیت شروات کے سفر میں تحثیما محکثنی ہے۔ بیار کوشلوں کے راجا پر سین جیت سائیت شروات کے سفر میں اخرام سے پرچھا:"اے دیوی اکیا کال بودھ موت کے بعد زندہ رہتا ہے؟" اس نے جواب دیا "بدھ نے یہ ظاہر نہیں کیاا"

ان اقتباسات سے معلوم ہو تا ہے کہ گوتم نے نروان سے آگے کی دوسری ہاتوں کو ظاہر نہیں کیا الیکن اس کا مقصد عمیاں ہے۔ وہ انسان کو دکھوں سے بچانے کے لیے دنیا میں پاکیزہ زندگی گزار نے اور بے دوش حالت میں رہنے کی تر غیب دیتا ہے اور اسی کو نروان کتا ہے۔ اس کا میر محمل کہ اگر کوئی انسان نروان حاصل نہیں کرسکتا تو اس کا ضرور ایک اور جنم ہوگا۔ لیکن اس میں بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ بدھ اسکلے

جنم کو تو مانتا ہے لیکن روح کے نظریہ کو نہیں۔ کربات یہ ہے کہ اگر روح بی نہیں ہے تو پھر اگلا جنم کس کا ہو تا ہے؟ اس بارے میں عمل سے متعلق بدھ ند بہب کے نظریات کچھ جواب دیتے ہیں۔ انسان کے اعمال فنا نہیں ہو تکتے اور اس کا متاسب پھل ضرور ہوتا ہے۔ جب کوئی زندہ انسان مرجا تا ہے تو اس کے اعمال کے مطابق بی نے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔

بدھ ندہب کے مصنفین نے اگلے جنم کے سوال کو ایک دیے کی لوسے تشبیہ دی

ہے۔ جیسے ایک دیئے ہے دو سراویا جلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہے گناہ انسان اس دنیا میں

دکھ پاتا ہے تو وہ کہتا ہے، بیر میرے عمل کا پھل ہے۔ لیکن اگر روح نہیں ہے تو دکھ

دینے والے انسان اور دکھ پانے والے انسان میں موازنہ کس بات کا؟ بدھ اس کا جواب

یہ دیتا ہے کہ موازنہ تو اس میں رہتا ہے، جو انسان کے مرجانے اور جو ہرکے گل جانے

یہ دیتا ہے کہ موازنہ تو اس میں رہتا ہے، جو انسان کے مرجانے اور جو ہرکے گل جانے

کے بعد بھی باتی رہتا ہے، لینی اس کے ابدی اعمال 'خیالات اور الفاظ میں۔

یہ تو طے ہے کہ بدھ نے اگلے جنم کو پرانے ہندو ندہب سے لے کر ایک نے وُمنگ سے اپنے نہ بیب میں شال کیا ہے۔ اس نے اس وقت کے ہندو دیو باؤں کو قبول کیا۔ اس نظرید کی جو خاص بات پاکیزہ زندگی تھی' اس کی بنیاد پر اس نے ان دیو باؤں میں ردوبدل کیا۔ اس نے رگ وید کے تینوں دیو باؤں کو مانا ہے' لیکن انہیں مخار کل نہیں مانا۔ وہ انپشدوں کے مخار مطلق دیو تا پر حاکو مانا ہے 'لیکن اس کو مخار نہیں قبول کر آ۔

نب کے متعلق برھ کے خیالات سب کے لیے قابل عزت ہیں۔ وہ برہمنوں کی عزت ایک بودھ بھکٹو کی طرح کر تا ہے' لیکن ذہانت اور علم کے حوالے ہے' نہ کہ نب کے حوالے ہے۔ وہ ؤات کو ماننے ہے انکار کر تا ہے۔

ایک مرتبہ دو برہمن وشف اور بھاردواج اس بات پر تحرار کرنے گئے کہ کوئی مخص برہمن کس بنیاد پر ہو تا ہے۔ وہ اس بات کے فیطے کے لیے گوتم کے پاس گئے۔ محوتم نے انہیں بٹلایا کہ نسب کا فرق کوئی چڑنہیں ہے۔ انسان کی خوبیاں اس کے عمل سے ہیں 'نسب سے نہیں۔ اس نے بتلایا کہ مجھلیاں' چوشیاں' چوپائے' سانپ' محوورے 'کیڑے کو وے' چڑیاں ان سب میں فرق ہے اور وہ اپنی اپنی خوبوں کے ذریعے جانے جاتے ہیں۔انسان کی بھی ایک خوبی ہے اور وہ اس کا عمل ہے۔ اس وفت ان دونوں براہمنو ں کو جو نقیحت بدھ نے دی' وہ بودھ کر نقوں میں

ہیں وقت ان دونوں براہمنوں تو جو سیعت برھ نے دی وہ بودھ کر معوں میں بری خوبصورتی سے اس طرح لکھی ہوئی ہے:

"جو انسان گائے رکھ کر زندگی گزر بسر کرتا ہے 'وہ کسان کملاتا ہے ' براہمن شیں۔ جو انسان دستکاری کا کام کرکے زندگی گزار تا ہے ' وہ دستگار کملا تا ہے ' براہمن شیں۔ جو انسان دو سرے کی خد مت کرکے زندگی گزار تا ہے ' وہ خد متگار ہے ' براہمن شیں۔ جو انسان ، شیں۔ جو انسان ، تیر کمان کی تربیت حاصل کرکے زندگی گزار تا ہے ' وہ سپائی معجے ' براہمن نہیں۔ جو انسان کر ہست جی ' براہمن نہیں۔ جس نہیں۔ "

ایک عالم براہمن اسلاین کوتم سے بحث کرنے آیا۔ وہ کوتم کے اس نظریہ پر اختلاف کرنے لگاکہ سب ذاقیں مسادی طور پر پاکیزہ ہیں۔ کوتم 'جو ایک منطق تھا' نے اس سے پوچھا' براہمنوں کی عور توں کو دو سری ذات کی عورت کے برابر تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟" اسلاین نے کھا' "ہاں' ہوتی ہے۔ "کوتم نے پوچھا "کیا آس پاس کے ملکوں کے لوگوں میں رنگ کا فرق نہیں ہوتا' پھر بھی ان ملکوں میں غلام مالک نہیں ہوسکا اور مالک غلام نہیں ہوسکا۔ "اسلاین نے جواب دیا' "ہاں ہوسکا ہے۔ "کوتم نے پوچھا' " تب اگر براہمن قاتل' چور' جھوٹا' کلک' حقیر' لالچی' باغی اور جھوٹے نظریہ کا پیروکار ہو' تو کیا وہ مرکز کمی دوسری ذات کی طرح دکھ اور تکلیف میں جنم نہیں لے پیروکار ہو' تو کیا وہ مرکز کمی دوسری ذات کی طرح دکھ اور تکلیف میں جنم نہیں لے پیروکار ہو' تو کیا وہ مرکز کمی دوسری ذات کی طرح دکھ اور تکلیف میں جنم نہیں لے کیوالے

موتم نے کہا "اگر کمی محوزی کا کمی گدھے کے ساتھ طاپ ہوجائے تواسے کا پچہ ضرور مچر ہوگا کین کھرید اور براہمن کے طاپ سے جو اولاد ہوتی ہے 'وہ اپنے مال باپ عی کی طرح ہوگ 'اس لیے یہ ظاہر ہے کہ براہمن اور کھرید میں کوئی امتیاز نمیں۔" اس دلیل سے اسلاین لاجواب ہوگیا اور چپ چاپ 'نظریں جمکائے ندامت کے ساتھ کچھ سوچا رہا اور اسکے بعد کوتم کا معتقہ ہوگیا۔ بودھ مر نقوں میں اس کے درسوں کا بیان وضاحت سے کیا گیا ہے۔ وہ ہلا تا ہے:

دکہ اے شاکر دواجس طرح بزی بزی ندیاں 'جیسے گنگا' جمنا' وغیرہ 'سندر میں پہنچتی ہیں

تواپنے پرانے نام کو چھوڑ کر صرف سمندر کے نام سے پکاری جاتی ہیں۔ نحیک اس طرح

براہمن ' کشتر ہے 'ویش' شوور جب بھکشو ہوجاتے ہیں تو صرف بھکشو ہی رہ جاتے ہیں۔

ان میں کوئی اخمیاز نہیں رہتا۔ "بدھ نے بزی بختی سے اس قانون کی پاسداری کی اور

اپالی ایک بجام ہوتے ہوئے بھی بھکشو ہونے بر بردا قابل ستائش اور محترم ہوا۔

تھیرگاتھا میں ایک کمانی لکھی ہوئی ہے' جس سے پتہ چلنا ہے کہ بدھ ندہب ہندوستان میں پنج ذات کے لوگوں کے لیے پناہ گاہ تھا اور لوگ ذات پات کی ناانسافیوں سے نکچنے کے لیے بوے جوش و ولولے سے اسے اعتیار کرتے تھے۔

بار بار بدھ نے یہ ہٹلایا ہے کہ "پاکیزہ حوصلہ و ہمت' پاکیزہ زندگی اور ضبط نفس سے انسان براہمن ہو جا آ ہے۔ یمی سب سے اعلی برہمہ کامقام ہے۔ انسان اپنے گتھے ہوئے بالوں' فاندان یا جنم سے برہمہ نہیں ہو جا آ' لیکن جس میں رائتی اور نیکی ہو' وہی براہمن ہے اور وہی قابل ستائش ہے۔"

ان تمام باتوں سے ثابت ہو تا ہے کہ بدھ ند ہب عالم بالا کے لیے کوئی روش انعام نسیں دیتا۔ بھلائی ہی اس کا انعام ہے۔ نیک زندگی ہی بود عوں کا آخری آدرش ہے۔ اس زمین پر نیکی اور شانتی ہی بود عوں کی جنت اور نروان ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ گوتم نے ہندوؤں کے دوبارہ جنم کے نظریات کو تبدیل کرکے کس لیے افتیار کیا۔ اگر اس زندگی میں نروان حاصل نہ ہو تو اس زندگی کے تیاگ اور اعمال کا پھل دوسرے جنموں میں نہیں ملے گا اس لیے جب تک تعلیم پوری نہ ہوجائے 'زوان حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ تو ہم پہلے ہی تنا بچکے ہیں کہ رگ دید میں نہ کور دیو آؤں کو بدھ نے قبول کیا۔۔۔ وہ بتلا تا ہے کہ سب تنفس مختلف شکوں میں بار بار جنم لیے کر اس نروان کو حاصل کرنے کی کو شش کرتے ہیں 'جو سب کے لیے اہم ہے۔ لیکن اتنا ہونے پر بھی گوتم نے ہندو نہ بب کے بہت سے نظریات اور رسم ورواج کو نہیں باتا ہونے پر بھی گوتم نے ہندو نہ بب کے بہت سے نظریات اور رسم ورواج کو نہیں باتا ہونے پر بھی گوتم نے ہندو نہ بالک نکال دیا۔ ریاضت کشوں کو وہ فضول کتا ہے ۔ ان تمام شابطوں کی جگہ اس نے دیالو

(رحمل) زندگی گزارنے 'اضطراب اور خواہشات کو جیتنے کی راہ دکھائی ہے اور اس متعمد کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اس دنیا کو چھو ڈنا پتایا ہے۔ اس کی یہ نصیحت مان کر بدھ بھکشوؤں کا ایک کافی بوائہ ہی فرقہ بن گیا۔ اس انتبار بدھ فرہب کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ وہ اس دنیا می جی نروان حاصل کرنے کا کہتا ہے۔ وہ عالم بالا کے لیے کوئی بات نہیں کتا۔ وہ انسانی فطرت کے سب سے زیادہ بے غرض خیالات و جذبات کو تنکھا کرتا ہے۔ وہ اپنی نیکی کو انعام مجمعتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مطمئن اور گناہ کے بغیر زندگی حاصل کرنے کے علاوہ انسان یا دیو تا میں کسی اتمیاز کو نہیں جانا' وہ پاکیزگی کے علاوہ کسی جنت کے بارے میں نہیں بتا آ۔

اس ملرح ہندوجس خیالی جنت کا خیال کرتے آئے' اسے بدھ نے یکسر نظرانداز کردیا۔ اس طور بدھ نے تاریخ عالم میں سب سے پہلے سے عیاں کیا کہ ہرانسان اپنی زندگی میں خدا' دیو تایا انسان کی مدد کے بغیر' خودی نجات حاصل کرسکتا ہے۔

# اخلاق واطوار کے متعلق گوتم بدھ کے احکامات

برھ نے جس پاکیزگ ، تیاگ اور نیک چلنی کی بنیاد پر اپنے نظریات کا پر چار کیا اور جس کامیابی ہے وہ عظیم کرو دنیا ہیں اتنی جلدی قابل ستائش بن گیا اخلاق و اطوار کے لیے اس کے احکامات کنے عظیم شے اس بات پر نظرؤالے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم ان میں سے کچھ احکامات کا تذکرہ کریں گے ،جو حقیقت میں بدھ ذہب کی جان ہیں۔ گر میتوں کے کام بھی میں تم ہے کہوں گاکہ بدھ مت کا مانے والا کس طرح خود شنای کے لیے عمل کرے ،کیو تک بھیشوؤں کے بدھ مت کا مانے والا کس طرح خود شنای کے لیے عمل کرے ،کیو تک بھیشوؤں کے بورے ذہرب پروہ لوگ عمل نہیں کرتے جو دنیاوی کاموں میں گئے رہتے ہیں۔ اسے نہ کسی جاندار کو ماریا اور نہ ہی مروانا چاہیے۔ اگر دو مرے لوگ کی جاندار کو ماریں ، وہ طاقتور بول کے نوٹ طاقت کرنا چاہیے۔ اسے سب جانداروں کے ، چاہے وہ طاقتور ہوں یا کمرور ، مار نے کی مخالفت کرنا چاہیے۔ بدھ مت کے پیروکار کو وہ چیز کمی نہیں لئی

پایے 'جو دو سرے کی ہو اور اس کو نہ دی گئی ہو۔ ایسی چیز اسے دو سروں کو بھی نہیں لینے ویٹی چاہیے۔ اور جو لوگ ایسی چیز کو لیتے ہوں 'ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اسے چوری کو چھوڑنا چاہیے۔ مظند انسان کو عمیا ٹی کا تیاگ جلتے ہوئ کو کئے کی مانند کرنا چاہیے۔ اگر وہ نفس پر قابو نہ رکھ سکے تو دد سرے کی عورت کے ساتھ عمیا ٹی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی انسان کو مجلس انسان یا کسی اور مجلس میں زیادہ نہ بولنا چاہیے۔ اسے دو سرے سے جھوٹ بلوانا چاہیے اور نہ جھوٹ بو لئے والے کی تعریف کرنی چاہیے۔ اسے سب طرح سے جھوٹ کو ترک کرنا چاہیے۔ جو گرہست اس نہ بسب کو مان ہے 'اسے نشہ آور چیزیں نہیں چین چاہئیں' اور جو پیتے ہیں انہیں سراہنا نہیں چاہیے۔ ایساکرنا پاگل بن ہے۔"

لیں بیٹی اخلام جو بیج قبل کے نام سے مشہور ہیں' سب بدھ گرستوں اور بھکشوؤں کے لیے ہیں۔ان کاخلاصداس طرح ہے۔۔۔

1- کوئی کمی جاندار کونہ بارے ' 2- جو چزنہ دی گئی ہو' اے نہ لے' 3- جموت نہ بولنا چاہیے ' 4- شراب یا نشے آور چز نسیں پنی عاہیے' 5- بدکاری نمیں کرنی چاہیے -

تین قانون اور دیے سے بیں جو بت ضروری مانے سے بیں لیکن وہ کٹراور ند ہی مر بست کے لیے بیں۔ وہ مخضرا یہ بین: ا۔ رات کو دیر سے کھانا نمیں کھانا چاہیے' 2۔ مالا نمیں پننی چاہیے اور خوشبو نمیں لگانی چاہیے' 3۔ زمین پر سونا نمیں

الماہيے-

تکٹر اور نہ ہی گر ہست کو ان آٹھوں احکام کی' جو کہ اشانگ ثیل کے نام سے مشہور ہیں' تقیل کرنے کے لئم سے مشہور ہیں' تقیل کرنے کے لیے کما گیا ہے۔ ان آٹھوں قوانین کے طلاوہ دو قانون ادر بھی ہیں۔۔۔ ناچ' گانے اور سونے چاندی کو استعال میں لانے پر پابندی۔ یہ دس کے دس احکامت (دس شیل) بھکشوؤں کے لیے اس طرح ضروری ہیں' جیسے پیج شیل مر ہست کے لیے۔
مر ہست کے لیے۔

اینے ماں باپ کی عزت کرنا اور عزت دار کاروبار کرنا۔۔۔ اگرچہ یہ دو باتیں احکامات میں شار نہیں ہیں لیکن سب کر ستوں کو ان کی تھیل کرنے کے لیے کما کیا ہے۔ اے عقیدت کے ساتھ اپنی ال باپ کے عکم کی تغیل کرنی چاہیے اور کوئی عزت کا کاروبار کرنا چاہیے۔ گرہست ندہب کابت تفصیل کے ساتھ بیان مشہور سنگالوؤاوسور پیس دیا گیا ہے' جے شال اور جنوبی دونوں بدھ مانتے ہیں اور جس کا ترجمہ یورپ کی نانوں میں گئی بار ہوا ہے۔ ان نداہب سے ہندو ساج کی حالت اور ہندوؤں کی ساجی زندگی کے نصب العین کا آنا واضح اور حقیق علم ہو تا ہے کہ ہمیں اس کو جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔

# تعلقات کی ا<u>خلاقیات</u>

1- مال باب اور الا کے ماں باپ کو جاہیے کہ:-

1- لڑکوں کو ہدی ہے بچائیں' 2- نیک کام کرنے کی تعلیم دیں' 3- انہیں دستکاری اور شاستروں (نہ ہمی کتابیں) کی تعلیم دلائیں' 4- ان کے اہل خاوندیا ہوی دیں اور 5- انہیں پدری اختیار دیں۔

لژکوں کو چاہیے کہ

1۔ جنہوں نے میری پرورش کی ہے' ان کی میں پرورش کروں' 2۔ میں گرمتی کے ان دھرموں کی تقبیل کروں گا جو میں ۔ گرمستی کے ان دھرموں کی تقبیل کروں گا جو میرے لیے ضروری ہیں' 3۔ میں ان کی جائیداد کی حفاظت کروں گا' 4۔ میں اپنے آپ کو ان کادارث ہونے کے لائق بناؤ کمیں گا اور 5۔ ان کی موت کے بعد میں عزت ہے دھیان کروں گا۔

2- محرواور مريد: مريد كواپيغ كروؤن كى عزت كرني چاہيے:

1- ان کے سامنے آٹھ کر' 2- ان کی سیوا کرکے' 3- ان کے احکات کی بھیل کرکے' 4- انہیں ضروری چیزیں فراہم کرکے' 5- ان کے درس پر دھیان دے کرے

مرو کواپنے مریدوں پر اس طرح محبت د کھانی چاہیے:

1- انہیں سب اچھی عاد توں کا درس دے کر' 2- انہیں علم کی طرف راغب کریے' 3- انہیں شاستراور علم سکھا کر' 4- ان کے دوست اور ساتھیوں میں ان

ی تعریف کر کے۔

3- شو ہراور بوی خاوند کو اپنی بیوی کاس طرح خیال کرنا چاہیے:

(1) اس کے ساتھ باعزت سلوک کرکے ' (2) اس پر مرمانی کرکے ' (3) اس کے ساتھ سچارہ کر ' (4) لوگوں میں اسے مان دے کراور (5) اسے اس کے مطابق زیور اور کپڑے دے کر۔

یوی کواپنے خاوند پر اس طرح محبت د کھانی چاہیے:

(1) اپنے گھر کے لوگوں ہے اچھا سلوک کرکے ' (2) خاوند کے دوستوں اور رشتے داروں کی عزت کرکے ' (3) عفیفہ لینی عبت میں مطلق روکر ' (4) گھر کا انظام کفایت کے ساتھ کرکے اور (5) جو کام اسے کرنے پڑتے ہیں ' ان کو سجھد اری اور لگن ہے کرکے۔

4۔ دوست اور ساتھی سبحی انسانوں کو اپنے دوستوں سے اس طرح کا بر آؤ رکھنا اسے:

۔۔ تحالف دے کو ' 2- نری ہے مختلو کر کے ' 3- ان کے فائدے مدنظر ' رکھ کو ' 4- انہیں اپنے برابر سمجھ کراور 5- ان کے ساتھ اپنی دولت خرچ کرکے۔ ساتھیوں کو اس کے ساتھ اس طرح محب دکھانی چاہیے:

1۔ جب وہ بے خربو تو اس کی گرانی کرکے '2۔ اگر وہ ناتجربہ کار ہو تو اس کی جائیداد کی حفاظت کرکے '3۔ معیبت کے ونت اسے بناہ دے کر'4۔ اس کے دکھ در د بانٹ کراور 5۔ اس کے خاندان کے ساتھ جمد دری کرکے۔

الک اور نوکر الک کواپ نوکروں کواس طرح سکھ دینا چاہیے:

1- انہیں ان کی استعداد کے مطابق کام دے کر' 2- اچھا کھانا اور تخواہ دے
کر' 3- بیاری کی حالت میں ان کے لیے جتن کرکے' 4- انہیں خاص اور بھتر
چزیں دے کراور 5- انہیں مجھی مخصت دے کردی کے دی دی کے دیا ہے تھا ہے تھا کہ انہاں کی انہاں دیا گئے اور دیا کہ انہاں دیا گئے اور دیا گئے اور دیا گئے دیا گئے اور دیا گئے دیا

نو كروں كواپ مالك پر اس طرح عقيدت ظاہر كرنى جاہيے:

1- اس سے پہلے اٹھ کھڑے ہو کر' 2- اس کے سونے کے بعد سو کر' 3- جو۔ کچھ دیا جائے' اس پر قانع رہ کراور 4- اس کی تعریف کرکے۔

6- گرمست اور ند ہبی لوگ معزز انسان بھکشوؤں اور عالم کی اس طرح فد مت کرے:

1- اپنے عمل میں محبت دکھا کر' 2- زبان و کلام میں محبت دکھا کر' 3- خیالات و احساسات میں محبت دکھا کر' 4- دل کے ساتھ آؤ بھگت کرکے اور 5- ان کی ونیاوی ضروریات کو ہورا کرکے۔

ان لوگوں کو ان کے ساتھ اس طرح محبت د کھانی جا ہے:

1- گناہ روک کر' 2- ٹیکی کا درس دے کر' 3- ہدروی دکھا کر' 4- نہب کی تعلیم دے کر اور 5- اس کے خدشات و اندیٹوں کو فتم کرکے اور نہب کارستہ تناکر-

اوپر بیان کردہ مناسب باتوں سے ہندوؤں کی گرستی اور ساجی افکار کی مکائی ہوتی

ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم ' ذہبی تعلیم اور دنیاوی سمولتیں دینے کے لیے والدین کا جذب
اشتیاق ' اپنے ماں باپ کی پرورش کرنے ' ان کی عزت کرنے اور موت کے بعد ان کو موت کے ساتھ عاجزانہ رویہ اور گرد کی مرید کے لیے قلر اور شفقت ' فاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ عاجزانہ رویہ اور گرد کی مرید کے لیے قلر اور شفقت ' فاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ عاجزانہ رویہ اور محبت آمیز سلوک ۔۔۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہندو ندہب میں صدیوں سے چلی آئی ہیں۔ ہندو ندہب میں سدا سے مشہور ہیں ' دوستوں میں ' مالک اور نوکر میں ' گرہست اور ندہب میں جو ہمدردی کا جذب رکھنے کی تھیعت دی گئی ہے ' سب کی سب وہ اعلیٰ تعلیمات ہیں جن کا مافذ ہندو ندہب ہے ۔ یہ وہ اعلیٰ روایات ہیں جنہیں ہندو ندہب نے ہزاروں سال تک مافذ ہندو ندہب ہے۔ یہ وہ اعلیٰ روایات ہیں جنہیں ہندو ندہب نے ہزاروں سال تک مافذ ہندو ندہب ہے۔ یہ وہ اعلیٰ روایات ہیں جنہیں ہندو ندہب نے ہزاروں سال تک مربخ والا بتایا ہے۔ بدھ مت نے ان سب باتوں کو پر انے ہندو ندہب سے ماصل کیااور ندہی گرفتوں میں محفوظ رکھا۔

## چند مشهور تعلیمات

اب ہم فرائض کے بارے میں گوتم کی ان ہدایات کو چھو ژکر ان احکامات اور کماوتوں کو بیان کریں گے 'جن کی وجہ ہے بدھ ند بہب نے دنیا میں شهرت پائی ہے۔ گوتم کا ند ہب نیکی اور پریت کا ند بہب ہے اور عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے پانچ سوسال پہلے اس اعلیٰ ہندو آ چاریہ (استاد' علامہ) نے یہ تعلیمات عیاں کی تھیں۔۔۔

" نفرت بھی نفرت کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ نفرت محبت سے ختم ہوتی ہے۔ یک اس کی فطرت ہے۔ ہم لوگوں کو مسرور رہنا چاہیے اور ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے 'جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں 'ان کے پچ میں ہمیں نفرت کے بغیررہنا چاہیے۔"

"غردر کو محبت سے اور برائی کو بھلائی سے جیتنا علیہے۔ حرص کو نری سے اور جھوٹ کو پچ سے جیتنا چاہیے۔"

صرف مبراور رحم دلی بی کی نہیں بلکہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کی بھی تعلیم تم نے اپنے پیروکاروں کو دی۔ گناہ نہ کرنا ' بھلائی کرنا' اپنے دل کو پاک کرنا' کی بود عوں کی تعلیم ہے۔ بھلائی کرنے والا جب دنیا کو چھو ژکر دو سری دنیا میں جاتا ہے تو وہاں اس کے اچھے کام اس کے رشتے وار اور دوستوں کی طرح استقبال کرتے ہیں۔

وہ انسان بڑا نہیں ہے جس کے سرتے بال سفید ہو گئے ہیں' جس کی عمر زیادہ ہو گئ ہے' بلکہ وہ ہے کار کملا تا ہے۔۔ وہ انسان جس میں راسی' نیکی' پیارو محبت' منبط نفس' تقویٰ اور پاکیزگی ہے' وی بڑا کملانے کااہل ہے۔۔

موتم نے ماتک نام کے ایک چنڈال (اونی ٔ ذات کا آدی) کی کہانی کی ہے 'جس نے اپنے ایکھے اعمال کے ذریعے زیروست شہرت پائی۔وہ دیو آؤں کری پر بیشااور برہاکے جمان میں چلا گیا۔ کوئی انسان نہ تو پیدائش چنڈال ہو آئے اور نہ برہمن ' صرف اعمال سے تی وہ چنڈال اور برہمہ ہو تاہے۔

سوتر نیپات کے آسمندھ سوتر میں موتم کٹیپ برہمن سے کتا ہے "جاندار کو مارنا تشدد کرنا کاٹنا 'باند هنا' چوری کرنا 'جموث بولنا' فریب کرنا' ظلم کرنا 'محمند' بری موچ اور براعمل' یہ سب ناپاک انسان کر تا ہے۔ چھلی اور گوشت نہ کھانے ہے' نگا رہنے ہے' سرمنڈانے ہے' عقبے ہوئے بال رکھنے ہے' بعبوت لگانے ہے' بعو کا رہنے ہے' ہون کرنے ہے' عبادت کرنے ہے' بعجن گانے اور قربانی اور بھینٹ کرنے ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوسکا۔"

مست دهرم پد میں 423 نیک چلنی کے احکامات ہیں۔ بود عوں کی نہ ہی کتابوں میں جو کمانیاں' حکایات' کماو تیں' تشبیعات اور احکام ہیں' ان کو جمع کرنے ہے ایک بدی کتاب بن جائے۔ان میں سے مچھ متخب یا تیں یوں ہیں:

سب انسان سزا سے ڈرتے ہیں 'سب انسان موت سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ یاد
رکھو'تم بھی اننی کے برابر ہو' اس لیے تشدد مت کرو اور نہ ہی دو سرے سے تشدد
کراؤ۔ دو سروں کا قصور صاف نظر آ تا ہے لیکن اپنا قصور نظر آ تا مشکل ہے۔ انسان
اپنے پڑوی کے قصور کو منظر عام پر لا تا ہے' لیکن اپنی غلطی کو وہ اس طرح چھپا تا ہے
چیے فریب کرنے والے جواری اپنے فریب کو۔ یہ اعلیٰ تعلیم کا عروج کملا تا ہے کہ اگر
کوئی اپنے گناہوں کو گناہ کی طرح و کچھ کر ان کی اصلاح کرے اور مستنبل میں ان سے
بازر ہے۔ اس طرح جو انسان الگ الگ ہیں' انہیں وہ ایک کرتا ہے۔

### بده مذهب میں عورتوں کامقام

برھ نے اگر چہ عور توں کو اپنی جماعت میں جگہ دی تھی اور مردوں کی طرح عور تیں بھی بحکشیاں بن سکتی تھیں لیکن حقیقت میں بدھ فرقے کا اصل مقصد عور توں کو مردوں سے دور رکھنائی تھا کیونکہ بدھ ند بب میں تیاگ اور بیراگ کا ایک بڑا مقام ہے 'حظ لفس کا نہیں ۔ بدھ نے عور توں کی ندمت تو نہیں کی لیکن ماتھ ماتھ صلاح دی کہ لوگ عور توں کے خطرے سے بیچے رہیں اور جماں تک ممکن ہو 'عور توں سے دور رہیں۔ اس کے خیال میں مثالی زندگی وہ ہے کہ عور توں سے دور رہا جائے اور ممکن ہو تو کسی بھی حالت میں ان سے ملے بغیر زندگی گزاری جائے۔ عور توں سے متعلق ایک بار بدھ نے اپنے خاص شاگر د آئند سے کھا تھا؛

آنند نے کما۔ "لیکن اگر انہیں دیکھناپڑے تب؟" بدھا"بت خبردار رہو آنند۔"

پھر بھی بدھ نے اپنے عام پیرو کاروں اور گر ستوں کو یہ نفیحت کی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی عور توں کو اپنا دوست سمجھو اور ان پر یقین رکھو۔ عام بھکتوں (متعیوں) کو یہ نفیحت کی کہ ماں باپ کی خدمت ' بیوی اور بچوں کی صحبت اور پر سکون مخت ہی سب سے بڑی دعاہے۔

بدھ ذہب میں جمال میاں ہوی کے تعلق اور ان کے باہمی سلوک کے لیے بہت کے قاعد و قوانین کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ہوی کے لیے خاوند کے احکامت کی تقیل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ شوہر کے لیے فرمان بہرحال ہے کہ وہ اپنی ہوی کے اعتبار کو تھیں نہ پہنچائے 'اس کی عزت کریں اور اسے کپڑے اور زبور دیں۔ ہوئی کو شوہر پرتی اور کفایت شعاری کی تعلیم دی ہے۔ عورت کو یہ بھی کما گیا ہے کہ وہ اپنے گھر پلو کاموں میں سمجھ داری دکھائے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نظریہ تو یہ ہے کہ غیر شادی شدہ زندگی ہی نزدگی کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک بار اس نے کما کہ نظمند انسان کو شادی شدہ زندگی ہوئی کو کیلے کی کان شدہ ندگی ہوئی کو کیلے کی کان ہے۔ یہ بھی کما کہ جو آدی گھریں رہتا ہے وہ بھلا خالص زندگی کیے گزار سکتا ہے ؟

ان سب باقوں سے پہ چتا ہے کہ بدھ غیر شادی شدہ ذندگی کو قوسب سے افضل مجھتا ہی تھا، لیکن گر ہتوں کے لیے بھی ایسے قانون بنائے تھے کہ وہ ایک دو سرے کو ابنا دوست مجھیں 'ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کا بقین کریں – ماں کے لیے بدھ کا احترام بہت او نچا ہے – بودھ عور قوں کو بھی مردوں کی طرح بھکشیاں بناتے تھے اور بدھ نہ ہب کے مطابق بحور توں کو نروان حاصل کرنے کا تناہی حق ہے جتنا کہ مردوں کو ۔ قاریخ بتلاتی ہے کہ بدھ کی زندگی میں 73 عور توں نے 107 مردوں نے مردوں کو ۔ قاریخ بتلاتی ہے کہ بدھ کی زندگی میں 73 عور توں نے 107 مردوں نے نروان حاصل کر کے انسانی ذندگی کی بسترین حد تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ جب بدھ نروان حاصل کر کے انسانی ذندگی کی بسترین حد تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ جب بدھ نہ بہ کی تبلیغ ہور ہی تھی ' ہب عور توں ہی نے سب سے زیادہ مالی مدد کی تھی۔ ایک اور عور ت کے متعلق ' جس نے بدھ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا' بدھ نے کسا۔

دیتی ہے: 1- زندگی کی توانائی دیتی ہے ' 2- حسن عطا کرتی ہے ' 3- خوشی اور 4- قوت دیتی ہے-

برھ نے ایک پیٹ موئی یہ ہمی کی تھی۔۔۔ "عور توں کو جماعت میں شامل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 500 سال کے اندر اندر لوگ ندہی ضوابط کو بھول جائیں گے۔ "اس نے واضح طور پر کہا تھا۔ "کسی بھی مت نظریہ یا نظم وضبط کے مطابق جمال عور توں کو گھریے دور رہنے کی اجازت دے دی گئی وہ ندہب یا مت زیادہ وقت تک نہیں ٹھر سکتا۔ "بدھ کی موت کے دو تین سوسال بعد اشوک اعظم نے بدھ ندہب کی تبلیغ کے لیے بہت بوے کام کیے۔ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو لئکا بھیج کر ایک جماعت تا کم کی اور مکشنیوں کا بھی ایک چموٹا ساگروہ بنایا تھا۔ اشوک نے پاٹلی پتر میں بو دعوں کی ایک جماعت کے قانون اور ضابطوں کی تھیج کی۔ میں بو دعوں کی ایک جماعت اور ضابطوں کی تھیج کی۔ اس مجلس میں بھکشنیاں ہم ہست یا دونوں بی شامل تھیں۔

بود حول نے منی مندر بنوائے۔ انکا میں بود حول کی ایک دیوی کا مندر ہے جس کو ہشکا مندر کتے ہیں۔ جب بدھ فرجب بھیل رہا تھا تو اس دیوی پوجا کا اثر شال پر بہت پڑا اور یہی وجہ ہے کہ بودھ عور توں میں رخم دل 'تیاگ ' درگزر اور عزت کا جذبہ بہت بلند ہے۔ آج برما کی عور توں میں تیاگ اور رخم کے جذبات بہت دیکھے جاتے ہیں۔ بچھ بدھ مسکتیں بہت مشہور ہوئی ہیں جن میں شیما' اپاکٹا اور وساکھا قابل ذکر ہیں۔ مہویٹیا بھی ایک بودی مشہور بودھ مسکتی ہوئی ہے۔ ان عور توں کا نام تیاگ' درگزر اور ریاضت کی وجہ سے امر ہوگیا ہے اور بدھ فرجب کی تیلنج میں ان عور توں کا بہت بڑا ہاتھ ریاضت کی وجہ سے امر ہوگیا ہے اور بدھ فرجب کی تیلنج میں ان عور توں کا بہت بڑا ہاتھ دار الحکومت لاشا میں بہت سے مندر بنوائے اور بہت سے مٹھ (فرہبی مدرسے) قائم دار الحکومت لاشا میں بہت سے مندر بنوائے اور بہت سے مٹھ (فرہبی مدرسے) قائم

# بده مذہب کی جماعت (سنگھ)

موتم نے جب اپنے نہ بب کو تفاصا مقبول ہوتے دیکھا اور اسے میہ معلوم ہو کیا کہ

عام لوگ اس کی عزت کرنے لگے ہیں تو اس نے اپ نہ بہ کو ملک کے دو سرے حصول میں پھیلانے کے لیے ایک جماعت (سکھ) قائم کی ۔ بدھ مت کے مانے والوں کی یہ نئی جماعت ونیا کی نہ بہ تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور اور سب جماعتوں سے اعلی ہے۔ اگر چہ پہلے سادھو' درویش اور سیاس نیک روحوں والے تھے' روح کو پاکیزہ کرنے میں بی گئے رہتے تھے لیکن بودھ جماعت کی بھی خصوصیت تھی'جس سے گہ آج وہ اپنے نصب العین کی چھاپ دنیا بھر کی نہ بھی جماعتوں پر ڈال ربی ہے۔ اپنی روح کی بھڑی کے ساتھ دنیا کے کچڑ میں بھنے ہوئے انسانوں کو بھی اعلیٰ تعلیم وے کراپنے بہتری کے ساتھ دنیا کے کچڑ میں بھنے ہوئے انسانوں کو بھی اعلیٰ تعلیم وے کراپنے راستے پر لانا اس کا بنیادی مقصد تھا۔

بھکٹو جماعت کے لیے جو قوانین بدھ نے ہنائے تھے' وہ حقیقت میں قدیم ہندو نہ ہب کی کتابوں کے وہی قوانین تھے' جو پر ہمچاریوں اور خیاسیوں کے لیے ہنائے گئے تھے۔ اُپنٹدوں میں' رامائن میں' مسابھارت میں' سادھو' درویثوں' مرتاضوں اور عمادت کرنے والوں کے علاوہ ان کے طور طریقے اور خیالات نیز قوانین کا ذکر بھی ملتا ہے۔ وہی قانون اور طور طریقے بدھ مت کی بنیاد ہیں۔

فرہی تواریخ میں یہ سب سے پہلا واقعہ ہے کہ ایک ہندوستانی مخض 'ہندوؤں کا آجارید (عالم ' علامہ) ہندوؤں سے تعلق رکھنے والے فرہب کو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی لے گیا۔ بدھ نے اپنے سینکروں بلکہ ہندوستان سے باہر مختلف ملکوں میں بھیج کر کرو ژوں انسانوں کو بودھ بھکٹو بنایا اور آس پاس کے جزیروں اور ملکوں 'جیسے جاپان' لنکا' جاوا' ساٹر اسسیت دیگر ممالک میں این فرہب پھیلادیا۔

بودھ دنیا تیاگ دینے والی عور توں اور مردوں کو کمی ذات پات کے اقمیاز کے بغیر اپنی جماعت میں شال کر لیتے تھے۔ بدھ سے پہلے شود رلوگ سنیای اور محرا گزیں نہیں ہو سکتے تھے البتہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو بدھ جماعت میں شال نہ ہو سکتے تھے۔ ایک وہ جسیں چھوت کی بیاری ہو' وو سرے وہ جو قرض دار ہوں' تیسرے وہ جن کی عمر 15 سال سے کم ہو' چوتھ وہ جو بامجو ہی وہ جو سامدہ ہوں۔ جماعت میں مامرد ہوں' پانچویں وہ جو حکومتی المکار ہوں اور ایسے چور جو سزایا فتہ ہوں۔ جماعت میں

بمرتی ہونے سے پہلے ہرا یک فخص کو تناگ کرنا پڑتا تھا۔ اِس کے بعد ایک رشم کی جاتی۔ تی جے آہ سمیدا کتے ہیں۔ اس کے بعدی وہ بھکٹو یا ممکثنی کے رہے کے ال ہوتے تھے اور جماعت میں بھرتی کیے جاتے تھے۔ جب تک بدھ زندہ رہا' تب تک پرور جیا' میدا اور اسمیدا وغیرہ ذہی رسوم اپن باتھوں سے کرنا تھا۔ سب سے پہلے 5 بمکشوؤں نے تیاگ لیا تھا۔ اس کے بعد جب جماعت کی ترقی ہوئی توبدھ نے اپنے خاص مریدوں کو ندہی رسوم کرنے کی اجازت دے دی۔ جو عورت اور مرد أسميدا تول کرنا جاہتے تھے' ان کاسب ہے پہلے سرمونڈ ا جا آاور پیلا کیڑا پیننے کودیا جا آ تھااور پھروہ مردیا عورت جن کی بیر رسم کی جاتی تھی' اکروں بیٹھ کر کمتا تھا: "دهرم میں بناہ' بدھ میں پناہ' جماعت میں بناہ۔" بعدازاں أسميدا كاايك نيا طريقه نكالا كيا۔ پہلے پنزت سے اور بعد میں آجارہ سے أسميدا كرنے كے 10 سال بعد سب طرح لائق ہونے ير آجاري بن سکتا تھا۔ جب کوئی مخص بھکٹو کاعلم حاصل کرنے کے لیے آجار یہ کے پاس آ آتا وہ اینے کڑے اس ڈھنگ سے پہنتا تھا کہ ایک کندھا کھلا رہے۔ وہ آ جاریہ کے سامنے اس کے چن چھو کر تین بار سلام کر آ اور کہتا' "اے بھوان آ آپ مجھے طالب علم بنائيے۔"جب آ چار به منظور کرلیتا تو جھکشوؤں کی ایک مجلس اس کاامتحان لیتی تھی۔اگر وہ سوالوں کا تھیک سے اطمینان بخش جواب دے دیتا تواس کو درس دیا جا تا تھا۔ جب کوئی مخص تیاگ کے لیے آجاریہ کے پاس آنا وایک بھکٹو دس بھکٹوؤں کے سامنے جا كركتاكه فلان مخض بمكثو بنا جابتا ہے۔ اگر جماعت اجازت دے دی تو وہ حاضر ہو تا اور باتھ جو ژکر کتا" جھے اس مناه اور نیکی کی دنیا سے نجات دلائے -" تب ایک عالم بھکٹو جماعت کی اجازت لے کر اس سے پچھ سوال پوچھتا۔ ان سوالوں کا پیہ مقصد ہوتا تماکه وه بمکشو ہونے کاغیر مجازتو ثابت نہیں ہو تا۔ اس کا اطبینان بخش جواب دینے پر جماعت اسے اجازت دے دیتی تھی' اور وہ آجاریہ کے پاس سب نہ ہی رسوات ادا کر کے جماعت میں ثمال ہو جا ہا تھا۔ لیکن ایک دونشم کے مخص جماعت میں یکا یک نہیں بعرتی کے جاتے تھے۔ ایک تو وہ جو دو سرے نہب کو چھوڑ آیا ہو۔ اے جار مینے تک ا يسے ہى جماعت میں رکھا جا تا تھا۔ اگر وہ اس دور ان جماعت كومطمئن ند كرسكا تو اس کی نہ ہی رسومات نہیں اوا کی جاتی تھیں۔ 15 سال سے زیادہ لیکن 20 سال کی عمر تک

ہونا ضروری تھا۔ اس بچ میں اسے اپنے آچاریہ کی گرانی میں رہنا پڑتا تھا۔ اس عمر میں وہ شرمن کملا تا تھا۔ اس سے یم اور دیگر قوانین کی تقیل کرائی جاتی تھی 'جنین بدھ اوب میں 10 شیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگر پہلے کے پانچ احکام کی خلاف ورزی کوئی بھکٹو کرتا ہوا پایا جاتا تو جماعت اسے باہر نکال دیتی اور اگر کوئی آخری پانچ احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا جاتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ بھکٹو بننے والے کو ان چار قوانین کی خاص طور پر تقیل کرنی پڑتی تھی:

1- سب طرح کی عیاشیوں سے بچنا' 2- کسی پرائی چیز پر لالچی نظرنہ رکھنا' 3- تشدونہ کرنا' 4- کسی دیوی یا غیرانسانی طاقت کا دعویٰ نہ کرنا۔

اسے بھکٹو ہونے کے بعد 10 سال تک اپنے آچاریہ کی گرانی میں رہنا پڑتا تھا۔

بھکٹو اپنے استاد کی خدمت ایک خادم کی طرح کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے کھانا وغیرہ
لاتے ' مکان صاف کرکے رکھتے اور ان کے کپڑے دھوتے تھے۔ آچاریہ بھی ان کا
پوری طرح خیال رکھتا تھا۔ وہ انہیں اچھی طرح نہ بھی کتب کا مطالعہ کراتے اور بیار ہو
جانے پر ان کی دیکھ بھال کرتے اور دوا دیتے تھے۔ جب کوئی آچاریہ مرجا آ'گر ہتی
میں واپس لوث جا آیا دو سرے نہ ہب بین چلا جا آتو بھکٹوؤں کو اپنا نیا آچاریہ متخب کرنا
میں واپس لوث جا آیا دو سرے نہ ہب بین چلا جا آتو بھکٹوؤں کو اپنا نیا آچاریہ متخب کرنا
میں در ابھی کرتا تھا۔ دس سال کے بعد بھکٹو جماعت کا ایک جزو بن جا تا تھا۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی
ہات میں جماعت کے قوانین کے مطابق اپنا رویہ افقیار کرتا تھا اور اگر اس میں ذرا بھی
کی کرتا تو اسے سزاوی جاتی تھی۔

بھکٹو تمن کپڑے ہیں سکتے تھے جو کہ ترجیور کملاتے تھے۔ یہ کپڑے جو گیارنگ کے ہوتے تھے۔ ایک کپڑے کو انترواسک کتے تھے، جو کہ پہننے کے کام میں آیا تھا۔ دو سراکپڑا اتراسٹک کملا ہا تھا جو کہ دوپٹے کی طرح اور دھنے کے کام میں آیا تھا۔ تیسرا کپڑا منگا تھی کملا ہا تھا جو کہ چھاتی کے گر دلپیٹا جاتا تھا۔ وہ ایک طرح کے لبادے کی طرح ہو آاور کمرمیں ایک رسی سے بندھارہتا تھا۔

گر ہتی بودھ بھکشوؤں میں کپڑے تقیم کرنا نہایت نیک کام سمجھا جاتا تھا۔ ہر مردی کے موسم میں بھکشوؤں میں کپڑے بانٹے جاتے تھے۔ بھکشو تین کپڑوں کے علاوہ ایک تولیا کشکول' ایک کرود ھنی اور ایک استرا رکھتے تھے اور ہر پندر ھواڑے ایک دو سرے کا سرمونڈھ دیتے۔ برسات کے موسم میں انسیں ایک بی جگد تھرنا پڑتا تھا۔ اے چاتر ماس کتے ہیں ایعنی پنجابی اور ہندی مینے ہاڑھ کی 12 تاریخ سے کا تک کی 12 تاریخ تک۔

منکشو اپنی روزی خود کماتے تھے۔ ان کا روزگار ممکثا (بھیک) تھی۔ لیکن بھیک مائٹے وقت وہ خاموش رہے تھے۔ بیاری کے وقت ہی کھیں 'مسری ہمو' شکر' تیل وغیرہ بھی کام میں لا سکتے تھے۔ جب تک بدھ زندہ رہا' تب تک ان کے تھم اور الفاظ ہی جماعت کی تعداد اس قدر بڑھ رہی تھی کہ انتظام و الفرام کرنا ایک آدی کے لیے مشکل تھا۔

دهرے دهرے انظام کی ایک متقل ضرورت محسوس ہونے گئی۔ نروان کے وقت بھوان بدھ نے اپنے شاگر دوں سے کما۔۔۔ "تم یہ مت سوچنا کہ میری موت کے بعد ہمیں تعلیم دینے والا کوئی نہ رہے گا۔ جماعت کے لیے ہم نے بو قانون بنا دیے ہیں ' وی تمہارے استاد اور رہنما کا کام کریں گے۔۔ "

# بدھ مذہب میں تفریق

بدھ کی موت کے بعد سب سے بڑے عالم مماکاشیہ نے 'جو بدھ کے شاگر دوں میں اعلیٰ ترین رہے پر تھا' اس بات پر سوچنا ضروری سمجھا کہ ند بب اور گیت کا بھرپور طریقے سے مطالعہ کیا جائے۔ 499 لوگ اس کام کے لیے چنے گئے اور آنند نے اس میں شریک ہو کر 500 کی تعداد پوری کی۔ اپالی تجام و نبید میں' اور آنند ند بھی کتابوں میں مشند مانے گئے۔

یہ مجلس راج گریمہ میں 477 سال قبل مسے گوتم کی موت کے بعد ہوئی اور این میں نہ ہب اور گیت کے مقدس پاٹھ (سبق) کو دہرایا اور پاک صاف کیا گیا۔

وقت کے ساتھ ساتھ بدھ کے نظریات پر اختلاف رائے پیدا ہو تاگیا۔ بہت ہے قواعد وقوانین میں فرق آگیا۔ آخر میں گوتم کی موت کے 100 سال بعد 377 سال قبل مسے ویشال میں وجینوں نے 10اختلافی موضوعات کو پیش کیااور ان کے فیطے کے لیے دور دور سے بھکشوؤں کو جمع کرنے کا انتظام کیا۔ گلنڈ کے بیٹے یش نے مغربی علاقوں کے بودھوں کو او نتی کے بودھوں کو اور جنوبی علاقے کے سب بھکشوؤں کو پیغام بھیجا۔ یش کو مغربی علاقوں سے بہت مدد ملی لیکن ویشالی کے مخالف بھکشوؤں نے مشرق سے مدد حاصل کرنے کا انتظام کیا۔

ورحقیقت بات سے تھی کہ سے تفریق دیثالی کے مشرقی پودھوں میں اور گنگا کے بالائی راستے کے علاقوں کے مغربی بودھوں نیز الوا اور جنوب کے بودھوں میں تھی۔ مشرقی مت کے علاقوں کے وجین تھے جو حقیقت میں قوران کی پوچی ذات سے تعلق رکھتے ہے۔ یہ کھا جاسکتا ہے۔۔۔ یہ جھڑا توارنی بودھوں اور ہندو بودھوں میں تھا۔ اس مجلس میں جو نیصلہ ہوا' اس کا بتیجہ سے ہوا کہ شمال بھارت کے ست بودھ نے مشرقی بودھوں میں شامل ہو کر اینا ایک علیمدہ فرقہ قائم کرلیا اور اس میں چین کے لوگ علیان کے لوگ اور تبت کے لوگ شامل ہو گئے۔

اس مجلس میں 4 بھکٹو مغرب کے اور 4 بھکٹو مشرق کے منصف پنے گئے اور 10 اختلافی سوالات کو اٹھایا گیا۔ منصفین نے ان وس کے وس احکامات کو فامنگور کیا اور ویٹالی کے بھکٹو دکل کے موضوع پر مشروط امازت دی۔ اس مجلس میں 700 بھکٹو شامل کیے گئے۔ لیکن مخالف پارٹی نے منصفین کے فیصلے کو نہیں مانا۔ اگر چہ فیصلہ کرنے والے منصف لوگ بہت بزرگ عالم 'لاکن اور قابل ستائش تھے لیکن بہت زیادہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور شالی بودھ بھاعت اور قابل ستائش تھے لیکن بہت زیادہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور شالی بودھ بھاعت مشرقی جماعت میں مشرقی جماعت اور دو سرے لوگ ان کے مخالف شاخین بن سکیں۔ ایک چین ' ایک سمور کملاتے تھے اور دو سرے مماساندھک' دونوں فرقوں کے تظریات میں سب نیپال اور تبت کے شالی بودھ اور دو سرے مماساندھک' دونوں فرقوں کے نظریات میں سب ایک سمور کملاتے تھے اور دو سرے مماساندھک' دونوں فرقوں کے نظریات میں سب عاصل ہو گئی ہے لیکن مماساندھک کمتے تھے کہ ہرایک جاندار میں وہ طاقت بیدائش تی عاصل ہو گئی ہے اور رفتہ رفتہ بندر تج اس کی نشو ونما ہوتی ہے۔ جنوبی فرقے والوں کے گرنتھ ہیں یان اور شالی فرقے والوں کے گرنتھ ہیں یان اور شالی فرقے والوں کے گرنتھ ممایان کے نام سے مشہور ہوگ۔ آگریتھ ہیں یان اور شالی فرقے والوں کے گرنتھ ممایان کے نام سے مشہور ہوگ۔ آگریتھ ہیں یان اور شالی فرقے والوں کا گمدھ کے آگریتھ ہیں یان اور شالی فرقے والوں کے گرنتھ ممایان کے نام سے مشہور ہوگ۔ آگریتھ ہیں یان اور شالی فرقے والوں کا گمدھ کے آگریتھ ہیں یان اور شالی فرقے والوں کا گمدھ کے آگریتھ ہیں یان کی نام سے مشہور ہوگ۔ آگریتھ ہیں یان کی کام سے مشہور ہوگے والوں کا گمدھ کے آگریتھ ہیں یان کی کھوں کو تارہ کی کام سے مشہور ہوگے۔ آگرین کی کھور کو کام سے مشہور ہوگے۔ آگریتھ ہیں یان کی کی کی کھور کو کی کی کھور کو کی کھور کو کو کی کھور کی کھور کو کو کو کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کھور کے کو کو کو کی کھور کے کو کھور کی کھور کو کھور کو کھور کی کھور کے کھور کی کھور کو کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھ

دارالحکومت میں بن گیا۔

آمے چل کر مهاساند هک فرقے اور ستمور فرقے میں 11 اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ
سب فرقے بین یان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ستمور کے ترشٹ پوشک سٹمیر کے
راجا کنشک نے بدھ ند بہب پر ایک بہت مجلس بلائی تھی اور بہت سے گر نقہ اسماعے کرنے
کے علاوہ نئے گر نقہ بھی تکھوائے۔ ان سب فرقوں میں سب سے اہم فرقہ سرواستو
ہے۔ اس فرقے کے بہت سے گر نقہ بدھ ند بہب کی تاریخ میں دستیاب ہے۔ ان لوگوں
نے وافلی اور خارجی لحاظ سے تمام باتوں کے بہت سے اختلافات رفع کیے۔ ایک کانام
خالص ند بہب جبکہ دو سرے کانام غیر خالص ند بہب ہے۔

### درمیانی فرقه (مدهیامک)

برھ کی موت کے 700 سو سال بعد بود ھوں میں ایک بڑا کامل انسان ہوا۔۔۔ وہ ٹاگ ارجن کے نام سے مضور تھا۔ وہ جنوبی بھارت کائی رہنے والا تھا۔ در میانی فرقے کا پیرسب سے بڑا آ چار ہیہ تھا۔

عالم آ سری گھوش' جو پہلی صدی عیسوی میں پیدا ہوا' نے بھارت میں مہایان فرقے کی بنیاد ڈالی اور بہت ہے گر نقوں کو جمع کرکے ان کو پاک صاف کروایا۔ آ سری گھوش کا شاگر دشری ناگ ارجن نقا۔ ناگ ارجن نے اس موضوع پر ایک گر نق لکھا ہے جس کو دوازش واکیہ شاستر کتے ہیں۔ یہ اس فرقے کاسب سے خاص گر نقہ ہے۔ ہمتیاد پر تیتیہ بود عوں کا دو سرا برا انظریہ ہے' تباہ و برباد چیزوں کی پیدائش۔ مطلب سے دنامہ بارہ تی ہیں۔ یہ اس کر تھا۔

یہ کہ جو چیز فناہو جاتی ہے' وہ پیدا ہوتی ہے۔

پیدائش جھوٹ ہے کو نکہ نہ تو کوئی چیزا پنے آپ پیدا ہو سکتی ہے 'نہ دونوں کے لئے ہے اور نہ کسی سبب کے بیا۔ اگر کوئی چیز ہے تو پیدائش کیسی اود سری چیز ہے پیدا ہونے کا مطلب بھی میں ہے کہ جو چیز پہلے تھی 'ای کا ظمور ہوا۔ اگر یہ کما جائے کہ ایک چیز کے سارے سے دو سری چیز ہو جائی چیز کے سارے سے کوئی بھی چیز ہو جائی چاہیے ۔ کوئی چیز نہ تو اپنے آپ پیدا ہو سکتی ہے 'نہ دو سری چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہے اور نہ دونوں کے میل سے ۔ وہ کسی وجہ کے بغیر بھی پیدا نہیں ہو سکتی تو سب چیزیں ایک اور نہ دونوں کے میل سے ۔ وہ کسی وجہ کے بغیر بھی پیدا نہیں ہو سکتی تو سب چیزیں ایک

بی وقت میں بن جائیں گی۔اس لیے متپاد پر جیتیہ کامطلب سراب سے ہے جو کہ ہماری التباس عقل اور حواس کا تکس ہوتے ہیں۔ علم اور نہ ہی فرائف کے جیتے بھی ردپ ہیں' سب جھوٹے ادر فتا ہونے والے ہیں' لیکن نروان ہی ایک ایبا نہ ہب ہے جو فتا نہیں ہو تا۔

لیکن پہال ایک شبہ ہو تا ہے کہ اگر دکھائی دینے والی سب چیزیں جھوٹی ہیں تو ان کا وجود بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بی بات ہے تو ان کے موضوع پر اظہار خیال کرنا بیکار ہے 'لیکن بدھ کہتا ہے۔۔۔ انسانوں کی جو ضعف الاعتقادی ہے کہ نظر آنے والی سب چیزیں حقیقت ہیں 'ای ضعف الاعتقادی کو ختم کرنا نظریہ شیہ ہے۔ جو عظند انسانی عضر کو پر کھنے کی نظر رکھتے ہیں 'انہیں کوئی بھی چیز چی یا باطل نہیں معلوم ہوتی۔ ان کے لیے حقیقت میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں۔ وہ فد مہوں کے بچ یا جھوٹ ہونے کے سوال پر کچھ سوج بچار نہیں کرتے۔ جو چیز دکھائی ہی نہیں دیتی اس کے وجود کا کیے کہا جاسکا ہے۔ جو چیز نہیں ہے 'وہ ماضی 'مستقبل یا حال نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ فنا ہوتی ہے 'نہ پیدا۔ میتھاد پر جیتیہ یا نظریہ شیہ کا مطلب ہے کہ سب نظر آنے والی چیزوں میں نہ روح سمتھاد پر جیتیہ یا نظریہ شیہ کا مطلب ہے کہ سب نظر آنے والی چیزوں میں نہ روح (جو ہر) ہے نہ سچائی۔ اس لیے یہ کما جاسکتا ہے کہ نہ وہ پیدا ہوتی ہیں اور نہ فنا۔ نہ ان کا ظہور ہو تا ہے نہ عدم۔ وہ صرف وہم اور وجود ہیں وہ دے۔

اب بیر ایک بہت ہی قابل خور سوال ہے کہ اگر تبدیلی نہیں ہے اور ہزاروں
اندوہ کا چکر گائات میں نہیں ہے تو نروان 'جے سب دکھوں کا فائمہ یا دکھوں کی فناکما
جاتا ہے 'وہ کیا ہے؟ اب در میانی فرقے کے نظریدے کے مطابق نروان سب نظر آنے
والی چیزوں کے فطری خیال وجذ ہے کانام ہے ۔ وہ ہے روگ اور نہ پیدا ہونے والی شے
ہے ۔ نروان سب چیزوں کا معدوم ہونا' ہونا نہ ہونا وجود ہے بود سے تعلق رکھتا ہے ۔
یمان تک کہ نظر آنے والی چیز کا ہونا بند ہوجائے ۔ یہ علم بھی نہیں ہے ۔ بدھ بھی ایک
نظر آنے والی چیز ہے۔ جھوٹ' سراب اور خواب ہے اور اس کی تعلیمات بھی سب
الی بی ہیں۔

کذب انانیت کا نام التباس ہے۔ خوب غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ خیالی وجود کی تھوڑی بہت حیثیت بھی ہے۔ اگر بے علمی نہ ہوتی تو ندہی فرائض و رسوم بھی نہ

ہوتے ۔ بے علمی کے متعلق یہ نمیں کہا جاسکتا کہ وہ ذہبی رسم و فرائض پیدا کر رہی ہے اور نہ ذہبی رسم و فرائض کے متعلق ہی کمہ سکتے ہیں کہ وہ بے علمی سے پیدا ہوئے۔ بے علمی سے ندہبی رسم و فرائض ہوتے ہیں اور رسم و فرائض ہونے سے علم! اسی طرح سب دو سری چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔

چار عناصر اور علم کے دائی تعلق سے انبان بنآ ہے۔ زمین کی وجہ سے جہم اور علم میں چربی، آگ سے پکانا ہوا سے سانس، آسان سے جہم اور علم سے اس میں ذہنی یا دلی سجھ ہے۔ ان سب کے طاپ سے انبان بنا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان میں کوئی بھی حقیق عضر، وجودیا روح نہیں۔ بے علمی کی وجہ سے ہی انہیں حقیقت کہتے ہیں۔ بے علمی سے حسد اور لالج کے رسم و رواج پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے علم اور چار عناصر پیدا ہوتے ہیں۔ بے چاروں عناصر کے ساتھ نام روپ پیدا کرتے ہیں۔ نام روپ سے شخالیتن ان تنہوں کے طاپ سے اس ہو تا ہے۔ اس سے تکلیف، تکلیف سے تشکی ہوتی ہے۔ یہ ندی کی دھاراکی سے اس ہو تا ہے۔ اس سے تکلیف، تکلیف سے تشکی ہوتی ہے۔ یہ ندی کی دھاراکی طرح رواں رہتے ہیں، لیکن ان کے آخر میں کوئی عضریا جو ہر نہیں ہوتا۔ اس لیے طرح رواں رہتے ہیں، لیکن ان کے آخر میں کوئی عضریا جو ہر نہیں ہوتا۔ اس لیے فرہوں کو سچا اور نہ جھوٹا کمہ سکتے ہیں۔ وجود کو حقیقت یا سچائی کمہ سکتے ہیں اور نہ فاکو حقیقت۔ اس وجہ سے اس نظریہ کانام "در میانی فرقہ" پڑا ہے۔

خیال و احساس اور اس کی محم رف وجود کی حقیقت ہے۔ ایسے بی سب ند ہب ہیں۔ اس میں نجات کچھ نمیں اور نہ کوئی چزہے۔ اس نظریہ میں بھی نیک نیتی اتن بی بلند ہے جتنی کہ دو سرے بھارتی نظریات میں۔۔۔ شیتا کا مطلب عدم نہیں ' بلکہ روز مرو کی متواتر بدلتی حالت کانام شیتا ہے۔

آچاریہ ناگ ارجن کی ایک مشہور تفیر 'جس میں کہ آٹھ انکار ہیں' جو در میانی است کو فاہت کرتے ہیں اور زیادہ خیالات کو ماننے سے روکتے ہیں – وہ یہ ہیں۔۔۔ راستہ کو فاہت کرتے ہیں اور زیادہ خیالات کو ماننے سے روکتے ہیں – وہ یہ ہیں۔۔۔ نہ فا' نہ پیدائش' نہ نیستی نہ دوام' نہ یک معنی نہ ذومعنی' نہ آمہ' نہ روا گی –

ورمیانی فرقد کی نظرے سب طرح کے انتائی خیالات کی ان آٹھ افکاروں سے تردید کی جاسکتی ہے۔

ان الکاروں کے ذرایعہ ثابت ہو تا ہے کہ در میانی راستہ نروان کی منزل پر پنچا

ہے۔ زوان بہاؤی مثال عالت ہے۔ یہ مثالی عالت نہ جنت میں ہے آور نہ آسائش کی عید میں۔ اس میں غم نہیں لیکن طمانیت وافر ہے۔ اس عالت کا احساس ہمیں اپنی روز مرؤ زندگی میں کرنا چاہیے۔ ٹاک ارجن کے نظریہ میں حواس خسہ سے بی جم کی پر اکش ہوتی ہے اور ان کا اظہار اور بے ظہوری بی دنیا ہے کیونکہ سب چیزیں نہ پر اور تی جی اور نہ فا' اس لیے دنیا اور زوان میں کوئی فرق بی نہیں۔ دکھ بحری دنیا میں نروان پا بابت مشکل ہے' ناممکن نہیں۔ اگر ہمارے من میں دکھ اور مصبت پر اہوتی ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے من میں کی طرح کی برائی ہے۔ اس لیے بدھ نے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے من میں کی طرح کی برائی ہے۔ اس لیے بدھ نے ' حقیقت وجود اور لافائی حقیقت' یہ دو باتیں بنائی ہیں۔ حقیقت وجود نجات عاصل ہو بی نہیں کرنے کے لیے بہت بی ضروری ہے اور حقیقی سچائی کے بغیر نجات عاصل ہو بی نہیں کی گئے۔ اگر ہم ہونا یا وجود کا سار نہ لیں تو معرفت نہیں مل عتی اور بنا معرفت کے نجات بھی نہیں مل عتی۔

تقاگت (برھ) نہ تو حس ہے اور نہ اس سے مختلف۔ اس میں حس نہیں ہے اور نہ وہ حیات میں ہے۔ اگر عقل کا وجود حواس خمسہ کی وجہ سے ہے تو اس میں اپنی فطرت نہیں ہو سکتا ہے۔ فطرت نہیں ہو کتی۔ جب اس میں اپنی فطرت نہیں ہے تو اس کا اثر کیے ہو سکتا ہے۔ لیکن اثر میں ذاتی جو ہر کچھ نہیں ہے 'یا اپنے آپ رہنے کی طاقت ہے۔ فطرت اور اثر ایک دو سرے کے مختاج ہیں' آزاد نہیں۔ تقاگت نہ شیہ ہے نہ فیرشیہ ہے اور نہ ایک ہے اور نہ دونوں۔ ان کا نام صرف وجود ہے۔ نروان کی حالت میں چار طرح کے لفظ مستقل 'فیر مستقل 'ورنوں' ایک بھی نہیں 'نہیں رہ سے ۔ موت کے بعد عمل کا وجود ہے کہ نہیں' اس بات کا اور اک نہیں ہو سکتا۔

#### جديدبده مت

اپی پہلی مدی میں وسیع تبلینی تحریکوں اور چین اور جاپان جیسی ایشیائی اقوام کو این پہلی مدی میں وسیع تبلینی تحریکوں اور چین اور جاپلی میں داخل کر لینے کے بعد بدھ مت کی سرگر میاں مدھم پڑ گئیں۔ کئی مدیوں تک کوئی بدی تحریکیں یا تبدیلیاں سامنے نہ آئیں۔ آہم بیسویں مدی کے

اندر اندر بدھ مت کا از مرنو آغاز ہونے لگا۔ اس نٹا ۃ ٹائیہ کا ایک اہم عضر ایشیائی اقوام میں عیسائی مبلخین کی سرگری تھی۔ بدھ مت اور ایشیائی اقوام کو بهتر طور پر جائے کی کوشش میں عیسائی مبلغین نے قدیم بود حمی کتب کا ترجمہ کیا اور سب لوگوں کے مطالعہ کے لیے اسے سائے لائے۔ اس کی وجہ سے اکثر بود حمی اپنے ہی ند ہب کا مطالعہ کرنے ، ان کا از سرنو جائزہ لینے اور دوبارہ عقائد کو پختہ کرنے کے قابل ہو گئے۔

بدھ مت کے دوبارہ زندہ ہونے میں دو سرا عضرایشیائی قوم پر تی کا آبحرنا ہے۔
نو آبادیاتی نظام کے خاتمہ کے ساتھ بی کی ایشیائی اقوام نے اپنی قومی خود مخاری کو یقین
بنانے کی کو شش کی ۔ بعض علاقوں میں بدھ مت ایک مرتبہ پھر تبلیغی ند ہب بن گیا ہے
اور مبلنین کو واپس ہندوستان بھیج چکا ہے۔ تاہم بدھ مت کے دنیا میں نئے آغاز کے
ساتھ بی بدھ مت اور تمام نداہب کو چین اور تبت جیمے ممالک میں حکوشیں زیربار
کرری ہیں۔

#### مزید مطالہ کے لیے:

- Conze, Edward, ed. Buddhist Texts Through the Ages. Oxford: Bruno Cassirer, 1953.
- 2) Gard, Richard A., ed. Buddhism. New York: George Braziller, 1961.
- 3) Humphreys, Christmas. Buddhism. new York: Penguin Books, 1951.
- Snellgrove, D. L. Buddhist Himalaya. New York: Philosophical Library, 1957.
- Suzuke, daisetz T. Zen and Japanese Buddhism. Tokyo: Charles E. Tuttle, 1958.
- 6) Watts, Alan. The Way of Zen. New York: Pantheon Books, 1957.

#### گیار ہواں باب

# سكهمت

"کوئی مسلم ہے نہ کوئی ہندو۔"

(تاتک)

سکھ مت دنیا کے جدید ترین نداہب میں سے ایک ہے جس کا آغاز سوارہ میں صدی عیسوی میں ہوا۔ اگر چہ بعض لوگ اسے جدید اور خود مختار ندہب قرار دیتے ہیں گر بعض ایسے بھی ہیں جو سکھ مت کو بنیادی طور پر ہندو مت کی ایک اور اصلاحی تحریک سجھتے ہیں۔ در حقیقت بدھ مت اور جین مت کی طرح سکھ منت بھی اپنی بنیادی البیات اور عالمی نقطۂ نظر ہندو مت سے اخذ کر آئے اور ہندو مت میں خصوصی عناصر کی اصلاح چاہتا ہے۔ آہم ہندو مت کی دیگر اصلاحی تحریکوں کے بر عکس سکھ مت دنیا کے ایک اور مرکزی ند ہب اسلام کے عناصر بھی شال کرنے کی کوشش کر آئے۔ دلچپ بات بیہ کہ اسلام اور ہندو مت جیسے قطبی مختلف ند اہب کے عناصر کو طانے کی بید کوشش مسحور کن کمانی ہے۔

سکھ ہندوستان کے دیگر نداہب کے مابین ہیشہ ایک اقلیت رہے ہیں اور آج انگی آبادی صرف 60 لاکھ ہے۔ یہ لوگ مرکزی طور پر شال مغربی ہندوستان کے پنجاب میں رہتے ہیں جوان کا آبائی گھرہے۔

#### نانک کے حالات زندگی:

وسویں صدی ہے لے کر بعد تک کی مسلمان کر دھوں نے مغرب کو بنیاد بتاکر ہندوستان پر اقتدار ہندوستان پر اقتدار کی صورت میں نکا۔ کسی دقت میں پورے ہندوستان نے مسلمان تسلط کا سامنا کی صورت میں نکا۔ کسی نہ کسی دقت میں پورے ہندوستان نے مسلمان تسلط کا سامنا کیا، مگر شال مغربی حصہ و نتا فو نتا حملے کی زد میں آتا رہا۔ ادھراسلام نے بہت ہے لوگوں کو اپنے نہ بہب میں شامل کیا اور مضبوط ترین بنیادیں قائم کیں۔ چو نکہ بیشتر علاقوں میں اسلام اور ہندومت بنیادی طور پر اس قدر مختلف تھے ' لنذا مسلمانوں اور ہندوؤں کا مقابلہ اکر معاندانہ اور عضبناک ہوتا۔

تاہم ابتدائی دنوں سے بی پھھ ایسے استاد تھے جو دونوں نداہب کے اختلاف پر یقین نہ رکھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ کوئی ترکیب استعال کرنی چاہیے – ہندومت اور اسلام کو متحد کرنے کی سعی کے لیے یاد رکھا جانے والا بهترین مصلح کبیر (1518ء – 1440ء) تھا۔ کبیر پیدائشی مسلمان تھا گر اپنے ہندو ہمسائیوں کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ ہندو دیو تاؤں کی پرستش کے دوران وہ یہ بھی تعلیم دیتا کہ حقیق دیو تا صرف ایک ہے۔ یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ وہ کیسے اس تعلیم کو فروغ دینے کے قائل ہوا بھراس نے سکھوں اور ان کے ادب پر گرے اثرات مرتب کے۔

(کیر سے بھی پہلے ، بلکہ ریکارؤ کے مطابق سب سے پہلے ، 13ویں صدی میں فرید الدین سخ شکر نے نہ ہمی بنیاد پر ہندواور مسلمان کے در میان جھڑا ختم کرنے کی بات کی۔ انہوں نے کما تھا کہ اچھے اور ٹیک اعمال ہی اعلی انسان کا معیار ہیں نہ کہ نمائشی اور ظاہری عقیدہ پر متی۔ سکھوں کے ذہبی محیفہ گرنتھ میں فرید الدین کے 120 سے ذائد دوہے شامل ہیں اور سکھ انہیں بھی بابانا تک جیسی ہی عزت دیتے ہیں۔ مترجم)

سکھ مت کا حقیق بانی نانک (1538–1469ء) نای محض تھا جو شخ فریدالدین کا جانشین کبیر کا معاصر تھا اور بلاشبہ ان سے متاثر تھا۔ نائک لاہور سے چالیس میل دور پنجاب کے علاقے میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ علاقے کی کمی مجلی کیفیت کی وجہ سے نائک کاسکول ماسٹر مسلمان تھا اور یقینا وہ ہوا بااثر ثابت ہوا ہوگا۔ ناتک کی عکای ایک خیالوں میں رہنے والے فض کے طور پر گی گئی ہے جے روز مرہ کے کاروباریا عملی زندگی کی کم ہی سمجھ بُوجھ تھی۔ اُن کی دلچیپیاں اور صلاحتیں روزی کمانے سے زیادہ شاعری اور ندہب کی طرف تھیں۔ باپ نے اُنہیں مخلف شعبوں میں لگانے کی کوشش کی لیکن نائک بظاہر اُن سب میں ناکام رہے۔ بارہ برس کی عمر میں شادی ہوگئی۔ اس شادی سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ نائک نے آ ٹرکار اپنی یوی اور بیٹوں کو چھوڑا اور روزی کمانے سلطان پور چلے گئے۔ یماں وہ نبتا زیادہ کامیاب کاروباری ثابت ہوئے۔

سلطان پور میں اپنے قیام کے دوران تمیں برس کی عمر میں ٹائک نے خدا کی طرف ے اپنی زندگی کو بدلنے کا کشف حاصل کیا۔ بعض واستانوں کے مطابق جنگل میں مراتبے ك دوران خدان أن سے بات كى - كشف ميں پيغام ديا كيا تھا كه ناك كو ايك سي ند ب بے پینبرے طور پر منتب کرلیا گیا ہے۔ اُن کا پینام تھا الکوئی سلمان ہے اور نہ كوئى مندو-" لذا وه ان دو دامب ك ورميان اتحادكى لبلغ كرت موت وربدر مھوضے والا غیابی بن مجے۔ اپنے مستقل ساتھی مردانا کے ہمراہ نائک اس نی تعلیم کا ملغ بن مجے۔ دونوں اسلام اور مندومت کے بنیادی اتحاد کی تبلیغ کرتے ہوئے اگلی کئ د ہائیوں تک ہندوستان میں سفر کرتے رہے۔ اپنی تعلیم پر زور دینے کے لیے ناک نے مسلمانوں اور ہندووں دونوں کی بوشاک بینی – وہ جناں بھی گئے وہاں اپنی تعلیم قبول كرنے والے لوگوں كى برادرياں ترتيب دين (ادر ان كے پيروكار سكھ ، بجائي لفظ "مقلد" كملانے لگے \_ لكتا ب كه مصنف إس حقيقت سے واقف نيس كه بابا ناك كے کافی بعد ی کمیں جا کر سکھ کملانے والے افراد سامنے آئے' غالبًا پانچویں گرو کے دور میں۔ ناتک کے ابتدائی پیرو کار " بھائی" کملاتے تھے ' مترجم) اپنے سفر کے دوران ٹانک نے مکہ میں جج اداکیا' اگر چہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے مناسب تعظیم ادا کرنے پر ر ضامند نه ہونے کی وجہ سے وہاں مخالفت مول لی-

کئی برس تک سفر کرنے کے بعد ناتک شالی مغربی ہندوستان میں اپنے گھر کو لوئے۔ جہاں اُن کی تعلیمات جاری رہیں اور انہوں نے ''جھائیوں'' کی برادر کیاں قائم کیس۔ ایک سکھ روایت کے مطابق ناتک کی وفات کے وقت ان کے پیروکار اپنی اپنی بنیادی نہ ہی برداریوں میں منقم تھے۔ ہندوالاصل لوگوں نے نائک کو جلانے کا منصوبہ بنایا جبکہ مسلمانوں نے آئنیں دفن کرنے کی خواہش کی۔ اس جھڑے سے آگاہ بنا بک نے در خواست کی کہ ہر گروہ اُس کے پاس پھول رکھے اور جس گروہ کے پھول آگلے دن تک تازہ ہو تگے وہ اُن کے جسم کا حقد ار ہوگا۔ جب دونوں فریق رضامند ہو گئے اور اُن کے پہلو میں پھول رکھ دیتے تو نائک نے خود کو ایک جادر میں لپیٹا اور اگلے چٹان سد ھار کئے۔ اگل میج جب چاور ہٹائی گئی تو "بھائیوں" نے دیکھا کہ دونوں فریقوں کے پھول تازہ تھے گر نائک کا جسم غائب تھا۔ للذا اس داستان کے مطابق پرامن اور محبت کرنے والے نائک نے مرتے دم تک مسلمانوں اور ہندوؤں کے در میان ہم آ بھگی پیدا کرنے والے نائک نے مرتے دم تک مسلمانوں اور ہندوؤں کے در میان ہم آ بھگی پیدا کرنے کی کو شش کی ہے۔

#### نانك كى تغليمات:

کیر اور دیگر کی طرح نائل نے اسلام اور ہندومت کے بہترین اجزاء کو اکٹھا کرنے
کی کوشش کی۔ اُنہوں نے ہر ذہب ہے وہ چیز افذ کی جو ان کے خیال میں نبایت اہم
تقی۔ اسلام سے اُنہوں نے توحید کی تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ ہندو خدا کو مختلف طریقوں
میں اور بیشتر جمیسوں میں دیکھتے ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ سکھ اس خدا کو "سچانام" کہتے
میں اور بیشتر جمیسوں میں دیکھتے ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ سکھ اس خدا کو "سچانام" کہتے

ایک ہی خداہے جس کا نام سچاہے 'وہ خالق ہے 'خوف اور عداوت سے مبرا' لافانی 'خور ہی وجود میں آجانے والا' آغاز میں سچاتھا' قدیم دور میں سچاتھا۔

اے ناک 'وواب بھی تجاہے' وہ بھشہ سچارہے گا۔ (جب جی)

نانک نے یہ بھی تعلیم دی کہ "سپا نام" پوری کا ُتات کا خالق ہے' اور یہ کہ بی نوع انسان خدا کی سب سے اعلیٰ تخلیق ہیں۔ ای طرح نانک نے عدم تشدد کی تعلیم کو مسترد کر دیا جو بہت سے ہندوستانی نداہب میں بہت اہم ہے۔ چونکہ لوگ بنیادی تخلیق

الی عی کمانی کیری موت کے بارے میں بتائی جاتی ہے۔

ہیں للذا وہ جانوروں کو مارنے اور کھانے کے لیے آزاد ہیں۔ سکھ اُن چند ہندوستانیوں میں سے ہیں جو شرعا کوشت کھاتے ہیں۔

نانک نے ہندومت کے گئی دیگر عناصر کو اختیار کیا۔ اُنہوں نے جمیم نو کے اصول کو قبول کیا جو بیشتر ہندوستانی نداہب کی بنیاد ہے۔ سکھ یہ یقین کرنے گئے کہ نائک کی روح اُن گروؤں میں دوبارہ مجسم ہوئی جنوں نے سکھ مت کے رہنماؤں کے طور پر اُن کی جانشینی کی۔ ناکف نے ہندوستانی اصول کرم کی بھی تعلیم دی اور یقین کیا کہ لوگ " سے نام ہے" اس چکر سے آزادی حاصل کرنے تک کرم کی علاش اور دوبارہ جنم کو جاری رکھتے ہیں۔

ن ناک نے ہندومت اور اجلام دونوں کی رواج پرتن اور رسومات کو مسترد کردیا ہے۔ اُنھوں نے نمایت سل اور سادہ ند دہب کی تعلیم دی جو رسوم کی حوصلہ محکی اور ارتداد ریستہ

"لیعنی خدا کے حقیقی بندے وہی ہیں جو اُسے پانے کے لیے اُسکی عبادت میں مجو ہو جاتے ہیں۔ ہندو قابل تعریف ہستی کی تعریف کرتے ہیں جسکی ظاہری حالت اور صورت کاکوئی ٹانی نہیں وہ مقدس ندیوں میں نماتے ہیں۔ اور صندل کی خوشبویات وافر مقدار میں استعال کرتے ہیں۔ جوگی خالق خدا پر غورو گلر کرتے ہیں جے وہ ان دیکھا کہتے ہیں۔ جس کی صورت لطیف جس کا نام ٹور ہے اور جو اُسکے جسوں کی شبیہہ ہے۔" (آساکی وار' شلوک 6)

ایک روایت کے مطابق نائک کو ایام کے خطبے کے دوران بلند آواز سے ہننے پر مسلمانوں کی عبادت کی توہین کی مسلمانوں کی عبادت کی توہین کی وجہ دریافت کی گئی تو اُنہوں نے جواب دیا کہ اُنہوں نے ادراک کیا تھا کہ امام خطبہ کے دوران در حقیقت خدا کے بارے میں سوج رہا تھا اور پریٹان تھا کہ کمیں مجھوڑا کو کئی میں نہ کر جائے۔ یہ احساس نائک کو اس قدر مطحکہ خیز لگا کہ وہ قبقے لگانے گئے۔

ا کا کے نہ جب کا ایک اور عضر اُن کی امن پیندی تھی۔ اس مخص نے اپنے تمام تر سنر کے دوران محکرائے جانے کے باوجود امن پیندی کی مثال قائم کی۔ اُنہوں نے اپنے وشمنوں کی مجمی مخالفت نہ کی اور بظاہرا پنے پیروکاروں کو اس نمونہ کی پیروی کی تعلیم دی۔ نائک کی تعلیمات کے برعکس سکھ اپنی آاریخ میں نمایت جنگہو کے طور پر پیچانے جانے گئے۔

#### سكه مت كا تاريخي إرتقاء:

تاک کی وفات پر نئی تحریک کی قیارت انگد نامی مخص نے سنبھالی جس نے 1552ء

تک حکرانی کی۔ ناک اور انگد اٹھار ہویں معدی کے وسط تک سکھ مت کی قیادت

کرنے والے دس گروؤں کی فہرست میں پہلے دو افراد تھے۔ عمواً لفظ گرو ہندوستانی
نہ اہب میں "استاد" کے ہم معنی ہے "مگر سکھوں کے لیے اس لفظ کا مطلب "راہنما"
ہے۔ سکھ مت کے وس گروؤں میں سے پہلے چارنے ناک کی تعلیمات کی بیروی کی اور
وشمن کے لیے امن پیندانہ رویہ افقیار کیا۔ انگد کو نیا رسم الخط ایجاد کرنے کی وجہ سے
شہرت ہوئی اور اُس نے سکھ فہ ہی تحریروں کو تر سیب دینا شروع کیا۔ دیگر گروؤں نے
میمی ای راستے کو افتیار کیا۔

یا نجیں گروار جن دیو (1606 - 1563ء) کے آنے پر گرو کے عمدے اور فدہب
میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو کیں۔ ارجن کو سکھ مت کی مقدس کتاب کر نقد کی تالیف
کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گروؤں کے دنوں سے ہی گرنقہ کو سکھ مت میں کافی اہمیت
عاصل رہی ہے ۔ بنیاوی طور پر یہ مجنوں کا مجموعہ ہے جس کا ایک براحصہ نائک ہے لیا
میا ہے۔ گرنقہ کو تخلیق کرنے والے باتی بھی شخ فرید 'جیراور دیگر گروؤں کے ہیں۔
گرنقہ کا جنوں پر مشمل ہے اور رگ وید سے سائز میں تمن گنا بری ہے۔

مر نق کا مئولف ہونے کے ساتھ ساتھ ارجن نے نائک اور ابتدائی مروؤں کی امن پہندی کے بر علس سکھ مت میں جارحیت پندانہ پہلوا فقیار کیا۔ نائک اور ارجن کے وور کے درمیان سکھ تحریک کھل بھول چکی تھی اور مسلمان حکمران اسے خطرناک سیجھنے لگ مجئے تھے۔ مسلمان شہنشاہ نے ارجن کو تھم دیا کہ گرنتھ سے ایسے عناصر کو نکال دے جو قرآن کی تعلیمات سے متضاد ہوں۔ جب ارجن نے انکار کیا تو اُسے حوالات میں بند کردیا گیا ور تشد ددے کر بار ڈالا گیا۔ آہم اپنی موت سے پہلے اُس نے پنے بیٹے میں بند کردیا گیا ور تشد ددے کر بار ڈالا گیا۔ آہم اپنی موت سے پہلے اُس نے پنے بیٹے

ہر کو بند کو 'جسے چھٹا کرو (1645ء -1596ء) بنتا تھا 'ہدایت کی کہ خود کو مسلم کرے اور حافقی پرے میں رکھ۔ ارجن کی نعیحت پر عمل کیا گیا اور اُس وقت سے سکھ اپنے دشنوں کے لیے زیادہ جارحیت پندانہ اور غم دغصے کارویہ افتیار کرنے گئے۔ سکموں کا آخری گروگوبند شکھ (1708ء۔1666ء) تھا۔ اُسے لڑ کہن ہیں ہی سکھوں کی قیادت سونپ دی گئی کونکہ نویں گرویعنی اُس کے باپ کو مسلمانوں نے قید اور ہلاک کر دیا تھا۔ بیٹمویند عکمہ عی تھاجس نے کسی دوسرے گردگی نبست سکموں کو اینا دفاع کرنے اور جنگ کے لیے زیادہ مظلم اور تیار کیا۔ اُس نے سکھ مت میں ہندومت کی خوفتاک دیوی ورگاکی پرستش کو متعارف کرایا۔ اُس نے کر نق کو سکھول کے لیے حرف آخر بھی قرار دیا۔ جو تکہ سکھ کرنتہ کے تحت زندگی گزارنے لگے للذا موبند عکم کی وفات کے بعد مزید مروک ضرورت نہ رہی۔ بتھیاروں سے اپنی مبت کی وجہ سے اُس کے بارے میں کما جاتا ہے کہ اُس نے تکوار کے بہتم کو ذہبی رسم کے طور پر متعارف کرایا۔ اُس نے اپنے عوام کو زیادہ مضبوط اور جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک طبقہ شرفاء قائم کیا جس میں غیر معمولی بھرن جنگجو پیدا ہوتے رہے۔ یہ جماعت على (ببرشير) كے طور ير بچاني من مندرجه زيل طريقوں سے أن مي انتياز كياجا سكنا تعا۔ وہ اپنے سروں اور چروں پر كيس يعنى ليے بال ركھتے كنگھے ہے اپنے بالوں كو سنوارتے; کچھا (جانگیا) پینتے; اپی کلائیوں میں کڑا پینتے; اور کرپان (لوہے کا مخبر) سے مسلح ہوتے۔ اس جماعت کے لوگوں کو شراب 'تمباکو اور کسی بھی بیجان انگیز چیزے استعال ی اجازت نه تھی۔ موشت کھانے پر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ مشموں کاسلسلہ تمام واتوں کے لوگوں کے کی کھل تھا۔ تجیم نو کے نظریہ کے ساتھ ان تمام عناصر نے متمموں کو زبردست جنگجو بناویا \_

آخری گروگوبند شکھ کو 1708ء میں قمل کرویا گیا۔ اُس وقت سے لے کر آج تک سکھ اپنی مقدس ندہی تحریر گرفتہ کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اور اکلی تاریخ تفرقہ بازی سے بھری ہوئی ہے۔ بعض مخصوص حالات میں سکھ تشدد کا نشانہ بختے رہے ہیں اور دیگر وقتوں میں وہ جارحیت پیند رہے ہیں۔ انیسویں صدی کے آغاز میں انہوں نے بنجاب کے وسیع علاقے پر قبعنہ کرلیا۔ جب انگریزوں نے اس علاقے میں داخل ہونا جابا تو

سکموں نے ایکے خلاف خونی جنگیں لایں لین آخرکار پہاہو گئے۔ جنگہوئی میں ممارت کی بناء پر انگریزوں نے ان کو سراہا اور انہیں پورے ہندوستان میں سپاہیوں اور پولیس کے طور پر استعال کیا۔ تاہم 1947ء میں انگریز راج کے خاتمہ اور ہندوؤں اور مسلمانوں کی ریاستوں کی تقتیم کے ساتھ ہی سکموں کو ابنا اقبیازی مقام کھوتا پڑا اور انہوں نے ایک مرتب بھر خود کو ہندومت اور اسلام کے در میان متصادم علاقوں میں بیا۔

#### جدید سکھ مت:

اگرچہ دنیا کے بیشتر حصوں میں سکھ برادریاں موجود ہیں 'البتہ جدید سکھ مرکزی طور پر ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ جدید سکھ مست کے مرکزی ڈھانچے میں تین فرقے ہیں۔ ہر فرقہ نائک کی مرکزی تعلیمات کو تبول کرتا ہے 'گر نتھ کو مقدس نہ ہی تحریر مانتا اور دس گروؤں کو الهام یافتہ سمجھتا ہے۔

سکموں کا دو سرا فرقہ سمج دھاری سکھ ("ست رو") ہے۔ بحیثیت سکھ اُن کی تر تی سکو بندی سکو اُن کی تر تی سکو بند شکھ سے پہلے بعض مواقع پر ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جار حیت پہندی کو مسترد کرتے ہیں جو کہ زیادہ تر سکھ مت کی خصوصیت بن چکی ہے 'اور ڈاڑھی منڈوانے کو ترجے دیتے ہیں۔

تیرا فرقہ عکمہ ہیں جن کے بارے میں اور ذکر کیا جا چکا ہے۔

غالبا اس نرب کے ابتدائی باندں کو تحریک دینے والی مفصل رسومات پر عدم اعتقاد کی وجہ سے جدید سکھ کی نہیں زندگی سادگی کی طرف ماکل ہے۔ کوئی مخص سکھ فاندان میں پیدا ہو کر نہیں بلکہ پختہ عمر میں پائی (بشمہ) لینے کے ذرایعہ ہی سکھوں میں شامل ہو تا ہے۔ اس رسم میں بیٹھے پانی کے پیالے میں کرپان پھیری جاتی ہے اور نئے شامل ہو تا ہے۔ اس رسم میں بیٹھے پانی کے پیالے میں کرپان پھیری جاتی ہے اور نئے محینے سکھ کو عقید سے کی سچائیاں اور امتاعات کی تعلیم دیتے ہوئے اُس پر اس پانی کے چھینے مارے جاتے ہیں۔ سکھ مت کی اس تعارفی تقریب کی طرح شادی اور موت سے متعلقہ رسوم بھی سادہ ہیں۔

سکھ کی روز مرہ کی رسومات میں میم سورے اشنان (عنسل) شامل ہے جس کے بعد مخصوص بھجن گائے جاتے ہیں اور دعا ئیں پڑھی جاتی ہیں۔ رات کو بھجن اور دعا ئیں پڑھنے کی ایک اور رسم ہوتی ہے۔ سکھ اجتاعی عبادت کے لیے گوردوارے میں اکتھے ہوتے اور ملتے ہیں۔ ان معبدوں میں عبادت کا مرکزی عضر گرنتہ کو پڑھنا ہوتا ہوتا ہے۔ اجتاعی عبادت میں گرنتہ سے دعائیں' مختلف بھجن' وعظ اور لنگر کا کھانا شال ہے۔ سکھوں میں نہ ہی چیثوا نہیں ہوتے اور برادری کا کوئی بھی فرد اجتاعی خدمات سرانجام دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت میں ذات پات اور جنس کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام فرقوں کے مرداور عور تیں اکھے عبادت کرتے ہیں۔

امر تُرمِی سکھ مت کا "تخت" پوری دنیا ہیں سکھوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ اگر چہ سکھوں کی دنیا ہیں تمین دگیر ایسے ہی تخت موجود ہیں گرامر تسریس گولڈن شہل معبر کے ساتھ یہ تخت مرکزی حیثیت کا حال ہے۔ یہاں سکھ اہلکار اپ لوگوں کی عبادت اور دیگر افعال کے حوالے سے فیطے کرتے ہیں۔ اگر چہ نانک نے خاص طور پر ایک سے ذیارت کو منع کیا تھا تاہم ' بیٹتر سکھ اپنی زندگیوں میں کم از کم ایک مرتبہ امر تسرجانا اور وہاں جانے کا مصوبہ بنانے کو پند کرتے ہیں۔

مزید مطالہ کے لیے:

- 1) Archer, John Clark. *The Sikhs*. Princeton: Princeton University Press, 1946.
- 2) Frost, S. E., ed. The Sacres Writings of the World's Great Religions. New York: McGraw—Hill, 1972.
- 3) Singh, Harbans. The Heritage of the Sikhs. New York: Asia Publishing House, 1964.

#### 000

### چوتھاحصہ

# چین اور جلیان کے مذاہب

کچھ ہی عرصہ پہلے تک چین اور جاپان کے مذاہب مغربی دنیا کے لئے بیگا نے تھے۔ تاہم ' تبلیغی سرگرمی اور جدید ذرائع نقل و حمل و مواصلاتی ٹیکنالوجی کی وجہ سے تائومت ' کنفیوشس مت اور شنتر کی تحریریں اور روایات ہم تک پہنچتی ہیں۔ ان میں فطرت اور خاندان کی خوبصورتی کے لئے گہری اور سچی محبت نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے تائرمت کی "تائو نے چنگ " بیسویں صدی کے آخرمیں کالج کے طلباء میں سب سے نیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن گئی۔ اگرچہ آج یہ مذاہب اپنے خطے میں پسپائی کاشکار نظر آتے ہیں 'تاہم' اگرچہ آج یہ مذاہب اپنے خطے میں پسپائی کاشکار نظر آتے ہیں 'تاہم'

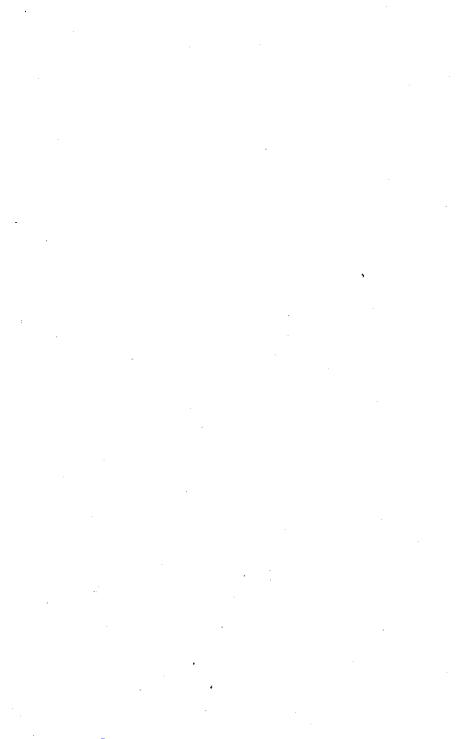

#### بارہواں باب

## چینی نداہب

" دانا آدی سب سے پیچھے رہنے کا متخاب کر آ اور یوں سب سے مقدم بن جا آہے "--- لاؤ تزو

اکثر کما گیا ہے کہ چینی عوام کا اپنا کوئی مقای ندہب نہیں، بدھ مت اسلام اور عیسائیت کی تبلیغ سے متاثر ہو کر بیشتر چینیوں نے ان نداہب کو چینی خصوصیات کا عکس دے کر اپنا لیا کیکن وہ مجمی بھی اپنا ذاتی ندہب تفکیل نہ دے سکے۔ اس دلیل کے مطابق چین کے مقای نداہب نہیں بلکہ زندگ کے فلاق چین کے مقای نداہب نہیں بلکہ زندگ کے فلاف چین کے مقای نداہب بیں بلکہ زندگ کے کے فلام چیں۔ در حقیقت دنیا کے دیگر نداہب بیں پائے جانے والے عموی عناصر آؤمت اور کنفیوش مت میں بہت کم طبح جیں۔ اپنی خالص ترین صورتوں میں وہ ند ہب کی نبیت قلفہ زیادہ جیں۔ ندہی عناصر چو ککہ اُن میں بعد کے مالوں میں شامل کر دیے گئے۔ لندا دنیا کے ذاہب پر محقلو کرنے دالی کسی بھی تحریم میں۔ آؤمت اور کنفیوش مت دونوں قابل وضاحت ہیں۔

چینی نراب کاایک اور پہلوجے مغربی طالب علم معمد سمحتا ہے ان کی خود اختلائی فطرت ہے ۔ یور پی اور امر کی ایک وقت میں ایک سے زائد ند جب کی تمایت کو ناممکن سمجھتے ہیں ۔ عیمائی یمودی جمائے کے خیالات کو پرداشت تو کر سکتا ہے محربیہ ہرگز نہیں کمد سکتا کہ دمیں عیمائی ہوں اور میں یمودی بھی ہوں۔ " یا "میں عیمائی ہوں اور

مسلمان مجی ہوں۔ "ان نداہب کی نوعیت ایک وقت میں ان میں سے ایک سے زاکد نداہب کو شلیم کرنے کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ چینی نداہب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ تدیم چینیوں کے لیے خود کو بدھ پرست 'کاؤپرست اور کنفیوش پرست کمنا کھل طور پر قابل قبول ہے۔ اس کابیان اُس شہنٹاہ کی واستان میں ملتا ہے جس نے ایک بدھ عالم سے دریافت کیا کہ آیا وہ بدھ پرست تھا۔ اُس محقق نے اپنی کاؤپرستانہ طرزی ٹوپی کی طرف اشارہ کیا۔ شہنٹاہ نے پوچھا کہ "تو پالم نے اپنے کنفیوش جو ہو؟" تو عالم نے اپنے کنفیوش جو توں کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا وہ کنفیوش پرست ہے؟ تو عالم نے اپنے بدھ پرست رومال کی طرف اشارہ کردیا۔ کی بدھ پرست رومال کی طرف اشارہ کردیا۔ کی بدھ پرست وسل پرست ہے؟ تو عالم نے اپنے بدھ پرست رومال کی طرف اشارہ کردیا۔ کی بدھ پرست وسلے بیاری نے بینوں کی خواہش مسلمان وسیع بیانے پر متنوع نداہب کی تعلیمات کو بیجا کرنے کے لیے چینیوں کی خواہش مسلمان اور عیمائی مبلغین کے لیے وحشت انگیز رہی ہے۔

ایک اور عضر جو جدید طلبہ کے لیے چینی خدا مب کے مطالعہ کو مشکل بنا آ ہے یہ ہے کہ پچھلے پچیس برس میں حکومت چین کمی بھی خدبی صورت کے لیے غیر جانبدار اور ابعض او قات معاندانہ رہی ہے۔ تمام تبلینی سرگر میاں ختم کردی گئی ہیں اور لاؤ تزواور کنفیوشس کی تعلیمات کو جدید چین کے لیے خالف کی حیثیت سے دبایا جا رہا ہے۔ لنذا ہم ایسے خدا ہب کے متعلق بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارا براہ راست تعلق 25 برس سے زیادہ نہیں اور ہمارے ذرائع بھی اسٹے ہی قدیم ہیں۔

چین میں ندہب کی آریخ بیشتروسیع زمروں میں تقیم کی جاتی ہے۔ قدیم ترین ریکارؤشدہ آریخ سے لے کر گیار ہویں مدی قبل مسے میں چانگ سلطنت کے اختیام تک چینی لوگ بظاہر بنیادی طور پر کشرت پرسی کے قائل تھے جس میں اجداد کی ہوجائجی شامل تھی۔ گیار هویں مدی قبل مسے میں چو سلطنت کے ارتقاء سے لے کرعیسائی دور کے آغاز تک چینی تمام دیو آؤں اور ارواح سے بلند ایک اعلی قادر مطلق سے آگاہ ہو چھے تھے۔ دوسرے دور میں بھی اظا قیات ، خصوماً تحرانوں کی اظا قیات پر زور دیا گیا۔ اور یکی وہ دور تھاجس میں آؤمت اور سمنفیوش مت کا بانی لاؤ ترو پیدا ہوا۔ عیسائی دور کے آغاز سے گیار هویں مدی عیسوی تک چین میں بدھ مت اور آؤمت

نے ترقی حاصل کی اور پہلی مرتبہ کھیل طور پر ترتی یافتہ ندہبی مسالک پائے گئے۔ نہ بھی ترقی کا چوتھا عموی وَورگیار هویں صدی سے حال تک پھیلا ہوا ہے۔اس وَور میں ہمیں ایک معظم تحریک نظر آتی ہے جس نے بیشتر چینی لوگوں کے لیے بدھ مت 'آؤمت اور سنفیوشس مت کو ملادیا۔

### بنیادی چینی مرہبی نظریات

چینیوں نے ابندائی وقتوں سے ہی مخصوص نہ ہی نظریات اور رواج اپنار کھے ہیں جنہوں نے بعد میں آؤمت اور کنفیوش مت کے فلسفے کی ترقی میں اہم کردار اداکیا۔ اگر چہ قدیم ریکار ڈان نصورات کا دھندلاسا فاکہ پیش کرتے ہیں لیکن ہمیں چینی نداہب کو بمترطور پر سمجھنے کے لیے پہلے ان کاجائزہ لینا ہوگا۔

### 1- کشرخداؤل اور ارواح کی معرفت:

جیساکہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے ، چینی لوگوں کا ابتدائی ترین نہ بب کیر خداؤں اور ارواح کی معرفت پر جنی نظر آ با ہے جو کا کات پر قادر ہیں۔ بیشترد گر نہ ہی فرقوں کی طرح قدیم چینی بظاہر کا کتات کی آگئی میں کشرت پرست اور ارواح پرست ہے۔ آسان اور زمین کے دیو یا خصوصی توجہ اور قربانی حاصل کرتے ہے۔ بہار اور خزاں میں قدیم چینی بادشاہ آسان اور زمین کے دیو باؤں کے لیے وافر اور قیمی قربانیاں نذر کرتے تھے۔ ان رسوبات میں سے بیشتر زمین کی زر فیزی اور فسلوں کی کشرت کے لیے ہوتی تھیں۔ کم درجہ کے اہلکار اور عام لوگ بھی ان ارواح کو قربانیاں چیش کیا کرتے تھے۔ فیسی آسانی اور زمین دیو باؤں کے ساتھ ساتھ مقامی دیو باؤں اور ارواح کی بیشتر بھینی آسانی اور ارواح کی بیشتر روشن اور چیکدار جگموں پر پائی جا تیں اور انہیں سورج اور بمار سے متعلق سمجھاجا آ۔ روشن اور چیکدار جگموں پر پائی جا تیں اور انہیں سورج اور بمار سے متعلق سمجھاجا آ۔ بُری اور ضرر رساں ارواح کو "کو پی" کما جا تا اور ان کا تعلق تاریک مقالمت سے جو ژا جا تا۔ عمواً لوگ شین سے ایجھے تعلقات قائم رکھنے اور کو پی سے محفوظ رہنے کی جو ژا جا تا۔ عمواً لوگ شین سے ایجھے تعلقات قائم رکھنے اور کو پی سے محفوظ رہنے کی خرض سے قربانیاں اور رسوم اوا کرتے۔ عام طور پر جانوروں اور اناح کی قربانی دی خرافی کو قربانی دی قربانی دی

جاتی الین بعض ریکارڈ ایسے لے ہیں جن میں دیو تاؤں کو بھترین نذرانے کے طور پر
انسانی قربانی دی جاتی۔ آٹاریاتی تحقیقات میں دولت مندانسانوں کے مقبروں کا ذکر طا
ہے جن کے ساتھ سیکٹووں طازمین اور بیویوں کے اجسام بھی ہیں جنس اپنے مالک کے
ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ایک ریکارڈ میں کمی بادشاہ کا ذکرہے جس کے ساتھ اُس کی
تمام بیویوں کو دفن کر دیا گیا جو بچے پیدا نہ کر سکی تقییں۔ جیرت اس بات پر ہے کہ کیا یہ
مرف نہ تبی قربانی کا معالمہ ہے یا محمن انقام۔ قبل مسیح عمد میں چو سلطنت کے خاتمہ
کے ساتھ بی یہ رواج ختم ہوگیا۔ قربان کیے گئے انسانوں کے پتلوں یا کاغذی شبیہوں کو
دفن کرنے کا رواج نہ جبی طور پر ایک متبادل کی حیثیت میں تھکیل دیا گیا تھا۔

### 2\_ ین اور یانگ:

کائنات کی حقیق نظرت کو واضح کرنے والے اصول کی تلاش میں قدیم چینی فلسفیوں نے بِن اور یانگ کے تصورات کو ترقی دی۔ کائنات کو اس کے موجودہ انداز میں چلائے والی چیز کو ان دو تو تو آپ کے درمیان تو ازن سمجماجا تا تھا۔ بن فطرت میں ایک منفی توت ہے۔ اسے تاریکی محمثلاک نسوانیت 'نی' زمین' چاند اور سایوں میں دیکھا گیا۔ یانگ فطرت میں پائی جانے والی مثبت قوت تھی۔ اسے روشنی' نور' مر ماکش' مردا گی 'خشکی اور سورج میں شاخت کیا گیا۔

ین اور یا تک کی قدر کے بارے میں کوئی واضح رائے نہ دی گئے۔ کسی نے یہ نہ کما کہ یا تک نئی اور مین شرکہ کے یہ نہ کما کہ ین تا بہتی رہا کا نئات کا انداز عمل تھا۔ چند ایک معروضات سے۔ بن اور یا تک کے در میان باہمی رہا کا نئات کا انداز عمل تھا۔ چند ایک معروضات مثلاً سورج یا ذمین کو چھوڑ کر (جو واضح طور پرین اور یا تک تھے) باتی تمام فطرت 'نوع انسانی اور حتی کہ واقعات ان دونوں قوتوں کا امتزاج تھے۔ جب یہ دونوں تو تیں ہم آ بھی کے ساتھ کار فراہوں تو زندگی دلی تئی ہوتی ہے جیسی اے ہونا چاہیے۔

#### <u>3 – فرزندانه سعادت مندی اور اجداد پرستی:</u>

بوری تاریخ میں چینی لوگوں کی ایک خصوصیت خاندان کے معمرا فراد کی تعظیم و

تحریم ری ہے۔ غالبا جدید مغربی طالب علموں کے لیے چینی زندگی کاسب سے مشکل پہلو اس روحابے کی تعظیم کو سمجمنا ہے۔ آؤمت کے بانی کا نام لی بوہ یانگ تھا مگراس کے شاكرو أے لاؤ تروكتے تھے ، جس كامطلب "بو رها استاد" يا "بو رها لوكا" ہے - چينيول میں بو ڑھے یا معری اصطلاح بع عزتی کی علامت نمیں جیساکہ اکثر مغربی ممالک میں ب بلك يد احرام كي تطعي اصطلاح ب- چيني ميح معنون مين سائه برس كي عمركو زندگي کا آغاز کتے ہیں جب انسان تعظیم کی عمر کو پہنچ جا تا ہے۔ تاریخی طور پر بوڑھا باپ' مال' دادایا دادی می چنی خاندان میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ بچوں کا فرض ہے کہ بروں کو سارا دیں' ان کی اطاعت کریں اور ان کی وفات کے بعد مناسب تدفین کا بندوبست كرير ... والدين كي وفات كے بعد بھي بچے پر فرض ہے كه ان كي قبر كي حفاظت كريں ' انمیں اور ان کے اعمال کو یاو رکھیں اور ان کے لیے قربانیاں کریں۔ چینی طرز زندگی کے مغربی طلباء اس عمل کو "اجداد پرستی" کانام دیتے ہیں - در حقیقت ان رسومات میں ا کی زہبی پہلو ہے۔ افراد اپنے والدین کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ بو ڑھے لوگ زندگی کے دوران خاندان کی دانشمندی کی نمائندگی کرتے ہیں اور اپنی وفات کے بعد وہ عالم ارواح کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے اپنے فاندان کی مزید مدو کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اندا یاد میری اور قریانیوں کے ساتھ فوت شدہ اجداد کی مدد ضروری ہے۔ اپنے اجداد کو بھلاد ممینے والے چینیوں کی ہے عزتی ہوتی ہے اور ایک دن وہ بھی ہوئی روضی بن جائیں ہے۔ تاریخی طور پر چینی محروں میں مقبرہ یا قربان گاہ ہوتی ہے جس میں خاندان کی پچھلی نسل کے نام اور بیشتر کار ناموں کا ذکر ہو تا ہے اور جماں چاول اور شراب کی چھوٹی سینٹیں چڑھائی جاتی ہیں۔

#### 4\_ غيب داني:

بیشتردیگر بنیادی ند بهی گروہوں کی طرح ابتدائی چینی یقین رکھتے تھے کہ کا کات کی اکا یہ بیشتر دیگر بنیادی نہیں ہونے والے واقعات کی پیٹلو ٹی کرتی ہے۔ بعض قدیم فدیم اللہ برندوں کی پرواز کے اندازیا قربان کیے گئے جانور کی انتزیوں یا استخارے کی مدد سے مستقبل کا اندازہ لگاتے 'جبکہ قدیم چینی لوگ کچھوے کے خول کے نمونے یا غلے کہ

ڈ ٹھل میں مستقبل تلاش کرتے۔ کچوے کے خول کو اس کی لمی عمر کی وجہ سے کا کتات کے شروں کے ساتھ خصوصی طور پر ہم آبٹک سمجھا جا آ۔ خول کو دتنے وقفے سے گرم کیا جا آ اور اس پر ظاہر ہونے والی دراڑوں سے مستقبل کے بارے میں پیٹھو کی کی جاتی ۔ قدیم چینیوں میں غیب وائی غالبا" آئی چنگ" (تبدیلیوں کی کتاب) کے ارتقاء سے عروج کو پیٹی جے کنفیوش نے تالیف کیا اور جو اب تک استعال ہوتی ہے۔ سکوں کے کیمینئے یا کمی پودے کے ڈنٹھلوں سے مخصوص نمونے آبھر آتے۔ آئی چنگ میں چیش کردہ چونشھ نمونوں کو سمجھ لینے سے کھانت یا پیٹی کی جاتی۔

### 5۔ شانگ تی پر عقیدے کاارتقاء:

جیساکہ پیلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حمیار مویں صدی قبل میج سے پہلے چینی او کوں کی ند ہی فطرت بنیادی طور پر کثرت پر سی کی طرف ماکل تھی۔ تاہم گیار ہویں صدی میں بعض سای واقعات نے چینیوں کے نظریات کو متاثر کیا۔ اُس مدی میں چو برادر یوں نے حکران شانگ سلطنت کے خلاف بناوت کردی۔ صدی کے انتقام پر چو جنگہو کامیابی سے بناوت کمل کر چکے تھے اور انہوں نے ایک ٹی سلطنت کا آغاز کیا جس نے کی صدیوں تک چین پر حکمرانی کی۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اُن میں چانگ حکمرانوں کی طرح سلطنت کو منظم کرنے کی صلاحیت نہ تھی' کچ حکرانوں نے اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ حقیق قیادت اطلاقیات اور فرہب پر بنی ہے۔ انہوں نے ایک قادر مطلق فدا پر زور دیا جو انسانوں اور حکرانوں کی قست کا کران ہے۔ ید دیو آ شامک تی تعاجو پہلے شامک سلطنت کا مربراہ سمجاجا تا تھا۔ نچو حکرانوں نے شامک تی کو اجداد سے زیادہ ا بمیت دے کر اپنی فطانت کا ثبوت دیا; وہ قادر مطلق تھا اور وہ شانگ سلطنت کی غیر اخلاقی حرکات کی وجہ سے اس کی فکست کاؤمہ دار تھا۔ شامک تی کو خصوصاً تحرانوں کے مابين اليحم اخلاق برجزا دين والا اور بداخلاقي برسزا دين والاستجما جاتا تعا- لنذا حکومت نیک پر بنی ہونی چاہیے ۔ اگر چہ شانگ تی مفصل قربانی اور رسم پر خوش ہو نا' پھر مجی وه امجی تک اظافیات کو زیاده پیند کر تا تعااور دنیا کی تمام تر قربانیاں برائی کو نسیں چمیا سیس ہم قدیم دستاویزی کتاب (محوچنگ) میں اخلاقیات کے بارے میں اس کابیان

پر متے ہیں۔

شانگ کا دارالکومت جرم ہے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ کوین کی بادشاہ سے جا ہونے کا قطعی افسوس نہ تھا۔ نہ بی اُس نے اس بات کی پرواکی کہ بھلائی کی خوشبو قریانیوں میں سے اٹھ کرشانگ تی کو پکارے گی۔ اس کی بجائے لوگوں کی شکایات اور بدست نشاط پرسٹیوں کو اعلیٰ ترین درجہ دیا جاتا۔ چنانچہ شانگ تی نے بین کو جاہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے بن کی حد ہے بوھی ہوئی بدا محالیوں کے باعث اُس سے محبت نہ رہی تھی۔ درامل شانگ تی ظالم نہیں بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم دُھاتے ہیں۔

بادشاہ وین کی شرت شانگ تی تک پنجی اور اُس کی برکت پائی – المذا شانگ تی نے بین کی سلطنت تاہ کرنے 'عوامی حمایت حاصل کرنے ' اور اس کے علاقوں اور عوام کو بہتر حکومت دینے کے لیے بادشاہ وین پر ابنا عظیم تھم نچھادر کیا۔

بعض محققین بناتے ہیں کہ اس دور میں چینی آٹھویں صدی قبل مسے کے عقائد جیسی اظافیاتی و صدائیت کے ارتقاء کے بہت قریب تھے۔ آہم قادر مطلق کو مطمئن کرنے کے ذرائع کے طور پر اخلاقیات پر اصرار حکرانوں کے افقیار میں رہا' اور چینی آریخ کے اس دور میں کوئی پیفیر آبھر کر سامنے نہ آیا۔ بایں ہمہ چین کے شہنشاہوں نے آیک آگھ آ سانوں پر رکھ کراور ذاتی اخلاقیات اور اچھی حکومت کی فکر کے ساتھ اپنے عمدے قائم رکھے۔

### جاگیرداری نظام کاانحطاط<u>:</u>

چو سلطنت کے دوران چین میں ایبائی جاگیرداری نظام حکومت کررہا تھا جیسا کہ قرون وسطی کے بورپ میں پایا جاتا تھا۔ سلطنت غلامانہ ریاستوں میں تقسیم کردی گئ جس کے بادشاہ شہنشاہ کے ماتحت تھے۔ ریاستیں آگے مزید ضلعوں میں تقسیم ہوگئ تھیں جن پر گور نر حکومت کرتے تھے اور دہ ان بادشاہوں کے غلام تھے۔ ہرذیلی ریاست اپنے حاکم کو مالی لحاظ سے فائدہ پہنچاتی جبکہ حاکم ریاست کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا۔ پھر

معاشرے میں مراتب کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ معاشرے کے ارکان اپنے مرتبے اور فرائض ہے آگاہ ہوتے ۔ و اپنے ہے اعلیٰ اور پہت کے بارے میں بھی جانتے تھے۔

#### تاؤمت

تاؤ مت کو بیان کرنا انتائی مشکل ہے۔ اے اس کی تاریخ اور چینی عوام پر اس
کے اڑات کے حوالے سے بیان کیا جاسکتا ہے ، لیکن اسے با قاعدہ عقائد اور رسومات
کے ساتھ بحثیت نہ بب واضح طور پر اجاگر نہیں کیا جاسکتا ، جیسا کہ اسلام اور عیسائیت کو
بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس کا نقطہ آغاز چین کے قدیم ماضی کو دھند میں کھو گیا۔ اس کے
بانی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے اور در حقیقت بعض لوگ تو اس کے وجود کو تشلیم
نہیں کرتے۔ اس کی مقدس کتاب نہ ہی تحریر سے زیادہ فلنے کا مختمر شاعرانہ بیان ہے۔
بہ نام " آؤ مت" اس کتاب کے عنوان " آؤ تی چنگ" سے لیا گیا ہے اور غالبا بھترین

انداز میں اسے "راستہ" یا "فطرت کا راستہ" کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بظاہراس نہ ہی عنوان کے باوجود "اُؤ مت کے ابتدائی علاء اپنے عقائد میں محض مہم طور پر بی الهیات پیند تھے۔

تاہم' عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں تاؤ مت دیو تاؤں' پھاریوں' معبدوں اور قربانیوں سے آراستہ ندہب میں بدل چکا تھا۔ جدید چین میں تاؤ مت بنیادی طور پر جالیت' اوہام پرستی اور زندگی کولمباکرنے کی جادوئی کوششوں پر مشتل ہے۔ فطرت کا فلفہ' ایک ندہب' جادوئی عملوں کانظام --- تاؤمت یہ سب کچھ ہے۔

#### لاؤ تزو کے حالات زندگی:

روای اظهار سے لاؤ تزو کو آؤمت کا بانی سمجما جا آئے جس کا دور مجمئی صدی قبل مسے تھا' اگرچہ آؤ مت کا بنیادی ظلفہ غالباً زیادہ قدیم ہے۔ لاؤنزو کے بارے میں بت كم معلومات موجود بين اور بعض محققين كوشبه ب كدوه تاريخي ستى تفا- روايات کے مطابق وہ سنفیونش سے تقریبا بچاس برس پہلے پیدا ہوا اور سنفیوشی تحریرات کے مطابق دونوں آپس میں لمے تھے۔ اُس کا اصل نام کی یوہ بنگ تھا کر اُسے لاؤتزو ("بو رُها امتار" یا "بو رُها ارْ کا") کا خطاب احرّا ما اُس کے شاکر دوں نے دیا تھا۔ کما جا تا ہے کہ شورش انگیز دور میں جب امن و امان کی صور تحال مجڑ چکی تھی وہ چُو سلطنت کے دربار میں شای دستاویزات کا محافظ تھا۔ وہ اس دربار کی مصنوعی زندگی سے تھک چکا تھا لنذا اپنے عمدے سے دستبردار ہو گیا۔مغیرب کی طرف سنرکرتے ہوئے وہ چین کی شال مغربی سرحدوں پر بہاڑی رائے پر پہنچا جمال اس نے ملک چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ رائے کے محافظ نے اس دانا فخص کو پہچان لیا اور اُسے ملک چھو ڑنے کی اجازت دینے ہے انکار کردیا' ماد فٹیکہ وہ اپنی وانش کالب لباب لکھ کردے۔ لاؤنزو پنچے بیٹے کیا اور ماؤتے چک کسی - کتاب ممل کرنے پر أے ملك چمو زنے كى اجازت وے دى منى اور دوباره وه تبعی نظرنه آیا۔ اس کمانی کی حقیقت تبعی ثابت نہیں ہوسکی۔ ہم یقینا دنیا ے ویکر زاہب کے بانوں کی نبت آؤ مت کے بانی کے بارے میں بت کم جانتے

#### تاؤتے چنگ

چھٹی مدی قبل مسے میں تکھی مگی کتاب آؤتے چنگ کنفیوش کی "گلدستہ تحریہ" کے بعد چینی ادب میں پُراٹر ترین کتاب بن چکی ہے۔ بغوی طور پر عنوان کا مطلب "قدیم راستہ اور اس کی قوت یا نفیلت" ہے۔ یہ پانچ ہزار الفاظ سے تکھی مجئی چھوٹی می کتاب ہے جو اکیامی ابواب پر مشمل ہے اور عموباً شاعری کی شکل میں ترجمہ کی محق ہے۔ اس پر کم از کم ایک ہزار تبعرے ہوئے میں اور اسے چالیس سے زائد مرتبہ اگریزی میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ در حقیقت انجیل کے سواید دنیا میں کمی بھی دو سری کتاب سے زیادہ ترجمہ کی جا سے زیادہ کتاب سے زیادہ کتاب ہے۔ اس طرح یہ تمام چینی کتابوں میں سب سے زیادہ کیانی جانے والی کتاب ہے۔

چین سے جانے کی اجازت ماصل کرنے کے انظار میں چھٹی صدی قبل مسے میں لاؤنزونے آؤئے چنگ تصنیف کی۔۔۔ یہ پچھ عرصے کے لیے محقین کے شبہ کاموضوع بنا رہا۔ اس بات پر عوار ضامندی کا ظمار کیاجا تا ہے کہ کتاب کی صدیاں پہلے تکمی گئی اور اس نے بندر تج تقریباً چو تھی صدی قبل مسے میں موجودہ صورت اختیار کی۔ آر تحرولے بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب تیمری صدی ق-م میں کنفیوش اور ضابطہ پرستوں کے ظان جمت کے طور پر لکمی گئی جو جا گیرداری نظام کی ایک مثالی شکل یا کمی مضبوط مرکزی حکومت کے خواہاں تھے یا

تاؤتے چنگ کامنموم یہ ہے کہ لوگوں کی تمام تر کامیابیاں خصوصاً با قاعدہ حکومت محض ایک نافنی اور کم عقلی ہیں۔

### قديم تاؤيرست فلسفيول كى تعليمات:

قدیم آؤ پروکاروں کے عقائد دریانت کرنا انتائی مشکل ہے۔ قبل از عیسائیت دور کے آؤ مت کے لیے ہارے دو بنیادی وسائل بلاشبہ آؤ تے چک اور چوتھی صدی ق-م کے لاؤنزو کے شاگر د' چاتک نزوکی تحریریں ہیں۔ چاتک نزونے آؤ مت پر عبور حاصل کیا جیما کہ قدیم معقدین میں رواج تھا۔ اُس نے یہ مواد ایک کتاب میں اکشاکیا اور چینیوں کو سنفیوش کی بجائے لاؤٹرو کو بنیادی استاد قبول کرنے پر قائل کرنے کے ایک استعال کیا۔ ان کتابوں میں ملنے والی قدیم آؤ مت کی تعلیمات مندرجہ ذیل مرکزی خیالات پر مشمل ہیں:

1- کائنات کے پیچھے کا دفر صابنیادی اکائی ایک پُراسراد اور ناقابل بیان قوت ہے جو تاثو کہلاتی ہے - عمواً لفظ آؤکی وضاحت "راستہ" کے طور پر کی جاتی ہے اور اسے بھری طور پر "کائنات کا راستہ" یا غالباً "فطرت کا راستہ" کی اصطلاحات میں سمجھا جاسکتا ہے ۔ آؤ تے چنگ مندرجہ ذیل تنبیہہ سے شروع ہوتی ہے:

جس تاؤکی بات کی جاسکتی ہے وہ ایک غیر متغیر راستہ ( آؤ) نہیں ہے۔ جن ناموں کو شار کیا جاسکتا ہے وہ غیر متغیرنام نہیں۔

اگر چہ یہ کتنا ہی بے نام اور نا قابل بیان کیوں نہ ہو' ناؤ پھر بھی کا کات کا وسلم

آؤ آگرچہ بے نام اور ناقابل تعین ہے لیکن یہ کا کات کا مافذ و منبع ہے' زمین اور آسان بے نام آؤ میں سے عی پیدا ہوئے;

عظیم آؤ دس ہزار چیزوں کو خوراک اور کپڑے دیتا ہے' لیکن ان پر افتیار قائم کرنے کی کوشش نہیں کر تا۔

اگرچہ آؤکو "راسے" کے معنوں میں بیان کیا جاتا ہے گراہے اکثرا یک ندی یا پائی کے متحرک جم سے موازنہ کیا جاتا ہے جو لامحدود اور سنگدلانہ طور پر آگے بوھتا ہے۔ جیسے پائی سخت ترین چٹانوں اور اپنے راستے میں آئے نے والی عمارتوں کے اوپر سے بھی گزر جاتا ہے اس طرح آؤ کے خلاف جدوجہد کرتا ہے شود ہے۔ لاڈا قدیم آؤ فلسفی یقین رکھتے تھے کہ انسانوں کی تمام تر آسائش اور یادگاریں جلد یا بدیر آؤ کے ہاتھوں بناو ہو جائیں گی۔ ان کا محنت سے حاصل کیا گیا علم ہے ہو جائے گا'ان کی دولت ختم ہوجائے گی اور یمال کہ تیز ترین تکوار

کند ہوجائے گی۔ اس وجہ سے لوگوں کو ٹاؤ کے خلاف جدوجمد کرنے سے باز رہنا چاہیے ' بلکہ اس کے ساتھ تھل مِل کر رہنا چاہیے اور اس سے راہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ہے تاؤ خاموش اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ ٹاؤ کو سجھنے کی کوشش کرنے کے سوا ہرچزہے کریز کرتے ہیں۔

2- نندگی عظیم ترین اثاثہ ہے۔ آؤ پر بجیْیت تمام زندگی کے وسلے کے ایمان

لانے اور کامیابی کی بیکاری پر ان کے عقیدے کی دجہ سے قدیم آؤ فلسفیوں نے

تعلیم دی کہ زندگی بذات خود تمام اطاقوں میں سے عظیم ترین ہے: باتی ہرچزفا

ہونے والی ہے۔ شہرت' دولت' طاقت اور تعلیم محض فانی' فریب' آج موجود

اور کل ختم ہو جانے والی چزیں ہیں۔ آگر لوگ اچھی چیزوں' طاقت یا تعلیم کے

حصول میں دلچی نمیں لیتے تو وہ اپنی زندگی کو بعربور کرنے کی طرف پوری توجہ

دے سے ہیں۔ اس بات سے آؤ زندگی کو طویل کرنے کے طریقے تلاش کرنے

کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آخرکار وہ زندگی کو طویل اور بحربور کرنے کی

کو شش میں مختلف جادوئی عمل لاگو کرتے ہیں۔

نددگی سادہ طر زواطوار کانام ہے۔ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ زندگی اور سے معرض وجود جس آئی جو آخر کار لوگوں کی تمام کامیا بیوں کو تباہ کردے گائی قدیم آؤ سے معرض وجود جس آئی جو آخر کار لوگوں کی تمام کامیا بیوں کو تباہ کردے گائی قدیم آؤ پیرد کاروں نے تہذیب کی تمام تر برائیوں اور منافعت سے پیٹے پھیرلی اور ہمکن حد تک سادہ طرز زندگی کو اپنالیا۔ اُن میں سے بعض بن باس بن کے ۔ ممکن ہے کہ وہ اُسی جذب سے متحرک ہوئے ہوں جس نے بعض بندوؤں کو جوگی بنا دیا یا بعض قدیم عیسائیوں کو میناروں پر یا خاروں میں رہنے پر ماکل کر دیا۔ ممکن ہے کہ تھورو اننی جذبات سے مغلوب ہوا ہو جب اُس نے قدیم امر کی زندگی سے منہ موڑ لیا تھا اور والڈن پونڈ (Waldon Pond) پر سادہ زندگی گزار نے کی راہ متحب کی تھی۔ ہر عبد میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو تنذیک گزار نے کی راہ متحب کی تھی۔ ہر عبد میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو شاید اس خواب کو وسیع پیانے پر پہنچادیا ہے۔ اُن کا خیال تھا کہ تعلیم' دولت' شاید اس خواب کو وسیع پیانے پر پہنچادیا ہے۔ اُن کا خیال تھا کہ تعلیم' دولت' قوت' خاندانی بند ھن سب بے کار اور ورحقیقت زندگی کے لیے بوجھ ہیں۔

عقل و دانائی کو دل ہے نگال دو'علم کو مسترد کر دو'
اور لوگ اس ہے سینکٹوں گنافا کدہ حاصل کریں گے۔
انسانی شفقت کو محو کردو' اخلاقیات کو رد کردو'
لوگ فرض شناس اور ورومند ہو جائیں گے۔
مہارت کو بھول جاؤ' فائدے کو رد کردو'
چور اور ڈاکو غائب ہو جائیں گو وہ زندگی کو انتنائی سادہ اور
برسکون محسوس کریں گے;
برسکون محسوس کریں گے;
تب انسیں ضرورت کی اشیاء دو;
ان کی نظرکے لیے سادگی میا کرو'
انسیں ہے لوثی اور قلیل خواہشوں سے روشناس کراؤ۔
انہیں ہے لوثی اور قلیل خواہشوں سے روشناس کراؤ۔

ك راسته ادر أس كى قوت ' آر تحرو مليے ' ص 166 –

عه "قديم چين كے ذاہب" معنف بريرث اے كاكلون ص 47-

ہے۔ اگر ایک زیادہ بڑی اور طاقتور ریاست پُرسکون آؤ پُرست گاؤں کا علاقہ لینے کی خواہش کرے تو گاؤں کو اپنا آپ اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ کافی عرصہ بعد اس نصلے سے کوئی دکھ نہیں ہوگا اور گاؤں انجام کار اپنی انکساری کے ساتھ بڑی ریاست کو فتح کرلے گا۔

قدیم تاؤ پرست بچ کی معصومیت کو مثال کے انداز میں دیکھتے ہیں جے پانے کے لیے تمام انسانوں کو جڈو جمد کرنی چاہیے۔ شیر خوار کو پیچید گیوں کا علم نہیں ہو تا; اور زندہ رہنے کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہو تا; پھر بھی بچ کی محمداشت کی جاتی 'خوراک پنچائی جاتی ہوں۔ شیر خوار کی کمزوری اور ملائمیت تاؤمت کے لیے مثال ہیں۔

نمود و نمائش کو رد کر دینا چاہئے۔ چو نکہ آؤ پرستوں کا متصد فطرت کے اصول پر ساوہ زندگی ہر کرنا ہے الندا وہ شمرت اور نمود و نمائش کو رد کردیتے ہیں جس کی زیادہ تر لوگ خواہش کرتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو معاشرے میں اختلاف اور تصادم کا باعث سمجھتے ہیں۔ اگر ہر انسان باؤکی خواہش کے مطابق 'دو سرے لوگوں سے بلند ہونے کی خواہش کو بحول کر زندگی گزارنے پرمائل ہو جائے تو زندگی ایسی ہو جیسا ارادہ کیا گیا تھا۔ اس رویے میں غرور کی طامت بھی شال ہو جائے تو ہے۔ یہ آؤمت سے غالبا قدیم چینی تعلیم ہے کہ غرور تابی کو دعوت دیتا ہے کے نئد جو در خت اپنے ہمسائے ساتھی سے لمباہو جائے 'آسے کئڑ ہارا سب سے کیونکہ جو در خت اپنے ہمسائے ساتھی سے لمباہو جائے 'آسے کئڑ ہارا سب سے متاز ہونے کی بجائے متسرالمزاج 'حقیراور پائل ہونا ہمتر ہے۔

کمل رہنے کے لیے ٹوٹ پھوٹ جاؤا سیدھا ہونے کے لیے خود کو جھکا دو۔ بھرپور ہونے کے لیے اندرے خال ہو جاؤ' پارہ پارہ ہو جاؤ' آگہ تھیں دوبارہ نیا کیا جائے۔ جن کے پاس کم ہے' شاید زیادہ حاصل کرلیں' جن کے پاس زیادہ ہے وہ شخت مضطرب ہیں۔ للذا دانش مند یکنائے اولی کو مضبوطی سے پکڑلیتا ہے' اور اس کے ذریعے دنیا کی ہرچیز کو پر کھتا ہے۔ وہ خود کو ظاہر نہیں کرتا ، پھر بھی وہ ہر جگہ ظاہر ہے' وہ خود کو واضح نہیں کرتا ، محروہ منفرد ہے' وہ پچھے کرنے کی ڈیٹک نہیں ارتا ، محرکامیاب ہوتا ہے۔ وہ جھگرا نہیں کرتا ، محریاعث فخر ہوتا ہے۔ وہ جھگڑا نہیں کرتا'

اور ای وجہ سے زمین بر کوئی اُس سے جھڑا نہیں کر تا۔

پس ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم قول "مکمل رہنے کیلئے ٹوٹ بھوٹ جاؤا" بے کار الفاظ نہیں تھے: کیونکہ حقیق سکیل مراجعت کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔لی

منالبانمو و نمائش' مرتبے اور دولت کے لیے آؤ پرست کی نفرت کی بهترین مثال چوتھی صدی قبل مسیح کے باؤ فلفی چانگ نزو کی کمانی ہے۔ چانگ نزو اپنی دانش کی وجہ سے بے حد محترم سمجھا جا آہے اور چُو کے بادشاہ و پی نے اُسے وزیراعظم کے عمدے ک پیشکش کی تھی۔ جب المججی یہ پیشکش لے کر آئے' تو کما جا آئے کہ چانگ نے اس طرح

ے جواب دیا:

"در حقیقت تم نے مجھے بری دولت اور قابل نخر عمدے کی پیشش کی ہے،
گرکیا تم نے کبھی قربانی کے بیل کی طرف نہیں دیکھا؟ جب کئی برس تک
صحت مند کرنے کے بعد اُسے خوبصورت چیزوں سے سجایا اور قربان گاہ کی
طرف لے جایا جاتا ہے ' تو کیا دہ اپنی مرضی سے کسی لا پرواہ سور بچ کے
ساتھ اپنا مقام تبدیل نہیں کرلے گا۔۔۔ چلے جاؤا مجھے پستی میں نہ تھینو'
میں ریاست کے کسی حکمران کا غلام بننے کی بجائے کچر میں لت بت ہو کر
فوثی حاصل کرنے کو ترجیح دوں گا۔ میں کوئی عمدہ مرگز الجول نہیں کروں

گا۔ یوں میں اپنی دلی امتکوں کی پیروی کرنے کیلئے آزاد رہوں گا۔ بعل آریخ میں باد شاہ کے ردعمل کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا جس کی پیشکش کو اتنی حقارت ہے ٹھکرایا گیا تھا۔

آؤمت کی اس ابتدائی صورت میں بہت کم حصد ایبا ہے جے نہ بہ کما جاسکے۔

آؤ بذات خود کا نات کے پیچے ایک مبہم اور غیر محضی قوت ہے اور کسی بھی لحاظ ہے وہ

کسی دیو آگی نسبت خود علت اول ہے۔ آؤتے چنگ کے ایک ترجمہ میں لفظ خدا صرف

ایک کلی وفعہ آیا ہے اور اکثر تراجم میں وہ بالکل می خائب ہے۔ شاذ و نادر ہی آسان '

(heaven) کی اصطلاح استعال ہوئی ہے۔ آؤکو ایک ایسی قوت کے طور پر نہیں لیا جا آ

جس کے لیے کوئی فرد پر ستش یا قربانی کرے اور قدیم آؤپر ستش کے لیے کوئی رسوم بھی

نہ جانتے تھے۔ در حقیقت وہ نہ بہ اور اس سے متعلقہ چیزوں کو کمنفیوشس مت کی
ترویہ کے جھے کے طور پر رد کرتے آئے ہیں جو رسوم میں بلند مقام رکھتا تھا۔

قدیم ناؤ پرست حیات بعد الموت پر بھی یقین نہ رکھتے تھے۔ چوانگ نزوکی زیادہ مشہور داستانوں میں سے ایک کا تعلق اس کی بیوی کی موت کے داقعہ سے ہے۔ مدے کے مواقع پر اس کے شاگر دوں نے اُسے پرسکون کرنے کی کوشش کی گر اُسے گاتے ہوئے یایا۔

ہُونی ترونے چی کر کما' "اپنی ہوی کے ساتھ رہنے اور اپنے بڑے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بہادر انسان بنو' اور پھراس کی لاش پر کوئی آنسونہ بہانا--- بیہ بہت برا ہوگا۔ گربیا لے کو بیٹنا اور گانا: یقیناً یہ بہت رُور تک جا رہا ہے!" چانگ ترونے جواب دیا'" ہرگز نہیں' ہوی کی موت پر میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ناہم جلد ہی جھے یاد آیا کہ وہ پہلے ہی کمی صورت کے بغیر رہ بغیر ائش سے پہلے ایک گزشتہ عالت میں کمی صورت کے بغیر رہ

ه من نراب " مصنف D.Howard Smith من نمبرا 7 –

علم " آؤ کتنے سے اور کھرے ہیں۔ میں نہیں جانیا کہ یہ کس کا ترانہ ہے۔ یہ شاید خدا کے ' سامنے پیش کیا جا آ ہو۔ " "مشرق کی مقدس کتب" جلد Tao-Te - Ching '39 می نمبر 1:4,2b,3

پکل ہے اس غیر مشروط حالت میں مواد کو روح عنایت کردی گئی: پھراس
مواد نے صورت افتیار کرلی اور اگل حالت پیدائش تھی۔ مزید تبدیلی ک
وجہ سے وہ مرگئ۔ ایک حالت سے دو سری کی طرف مرحلہ وار جاتے
ہوئے بمار "کری" نزال اور سردی کی ترتیب کی طرح۔ اور چونکہ وہ
ابدیت میں سور بی ہے تو میرے لیے رونا اور دکھی ہونا خود کو ان فطری
قوانین سے لاعلم رکھنے کے مترادف ہے۔ النزامیں نے ایسانہ کیا۔ له
اگر قدیم تاؤ پر ستوں میں حیات بعد الموت کا کوئی تصور موجود تھا تو وہ بعد کی
تحریوں میں نظر نہیں آیا۔ عام طور پر تاؤ پر ستوں کے لیے زندگی آسان "خدا" رسوم یا
حیات بعد الموت میں دلچی لیے بغیر روز مرہ نبادول پر مخصر ہے۔

### قدیم آؤیرستوں کے مخالف مکاتب فکر:

چوتھی اور تیسری صدی قبل میچ چین میں بدنظمی کا دور تھا۔ جاگیرداری کا حکومتی دھانچہ منتشر ہو رہا تھا، ملک میں حملہ آور باقاعدگی سے حملے کر رہے تھے: معاشرتی نظام تغین صور تحال اختیار کر رہے تھے۔ آؤ لیند فلفی اور نئ پیدا ہونے والی اقدار و نظام کے لیے ان کا چینج بلاشبہ اس دور کا حصہ تھے۔ دیگر فلفیوں' سیاستدانوں اور اساتذہ نے زندگی اور حکومت کے بارے میں ایخ نظریات اپنا کے اور قوم کاشیرازہ بھیردیا۔ آر تھرو لیے کے مطابق:۔

چین کا ہر دربار "سیلانی فلسفیوں" سے بھرا ہوا تھا۔ ہراکی سراسمہ حکران کو فعالیت وکل اخلاقیات غیر اخلاقی بن قوت عمل عدم مزاحت افرادیت اور ریائی بالاوئی کا سبق سکھاتا۔ صرف ایک بات پر وہ متنق تھے: ہر فلسفی "حکومت کرنے کے فن" کو راز رکھنے کا مشورہ دیتا جس کے ذریعہ اجداد نے ماشی میں طاقت حاصل کی ۔ علیہ

مزید برآل ماؤ پر ستول کے تمن بنیادی مکاتب اگر سے جو اُن دنوں نمایال سے ۔ ب

سك اينيا: مس نمبر73 – سكات الساري

<sup>&</sup>quot; راسته اور اس کی قوت " مصنف' آر تھرویلے' ص 70 \_

كنفيوش بيند' ضابط پرست اور موسٹ تھے۔

### منفيوش پيند:

آئندہ صفات میں کنفیوش مکتبہ فکر کے بارے میں تفسیل سے ذکر کیا جائے گا۔
قاہم 'یماں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کے ارکان جو تھی اور تیمری صدی
قبل مسیح میں حکومت کے معالمہ پر چین کے حکرانوں کو مشورہ دینے میں آؤ پر ستوں کے
مخالف تھے۔ جمال آؤ پر ست کم سے کم حکومت کو بمترین حکومت مجھتے تھے 'کنفیوش یقین رکھتے تھے کہ مثالی جاگیرداری نظام حکومت کی بمترین صورت ہے۔ آؤ پر ست رکی ند بہ کے قائل نہ تھے جبکہ کنفیوش کا عقیدہ تھا کہ ند بھی رسوم لوگوں کو متحد کرنے کا کام کرتی ہیں۔ آؤ چھوٹے پیانے پر قائم معاشرے کو بمترین مجھتے تھے 'جبکہ کنفیوش نے تعلیم دی کہ معاشرے کو ایک واضح ڈھانچے کی ضرورت ہے۔

#### ضابطه برست:

اس دَور مِن چین کے حکرانوں کی توجہ عاصل کرنے والا دو سرا بہت ہوا فرقہ ضابطہ پر ستوں کا تھا ہو کسی خاص استاد کے پیرو نہ تھے: اس کے ارکان " قانون پر ست ' یا حقیقت بینر " کہلاتے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ انسانی فطرت اور چین کے حالات ایک ہی وقت میں مضبوط اور معظم قیادت چاہج ہیں۔ ان کے لیے انسانی فطرت ست اور ظالم ہوتی جاری تھی۔ لوگ بہت کم مزاحمت کی طرف رجوع کرتے۔ اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو لوگ بحیثیت مجموعی معاشرے کے لیے غلط فیطے کریں گے۔ لفذا حکومت کی طاق چاہئے۔ حکومت کو اخلاقیات یا رحمہ لی سے متاثر نہیں ہوتا چاہیے۔ لوگوں کو مجت یا ہمد روی کی ضرورت نہیں سے متاثر نہیں ہوتا چاہیے۔ لوگوں کو مجت یا ہمد روی کی ضرورت نہیں سے متاثر نہیں ہوتا چاہیے۔ اور ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ضروری بخت نہیں۔ اگران کو محت کے المکاروں کو معاشرے کی اقدام اٹھانے چاہئیں۔ اگر اس سے مراد اقلیت کے لیے بختی ہے تو اسے فیصلوں پر اثرانہ از نہیں ہوتا چاہیے۔ اپنے چیزوں کے ملیلے میں ضابطہ پر ستوں کے پاس نہ ہب

کے لیے کوئی مقام نہ تھا۔ دیو ماؤں کے لیے قربانیوں پر خرچ کی گئی رقم اور ونت کو بہتر طور پر احجمی حکومت کے لیے خرچ کیا جا سکتا تھا۔ قدرتی طور پر ان اساتذہ کی غیرمتحرک تاؤ دانشوروں کے ساتھ کم ہی مطابقت تھی۔

#### موبسٹ:

چوتھی اور تیسری صدی کے دوران حکومت کو متاثر کرنے والا تیسراگروہ موسف (Mohists) سے ۔ یہ استاد موزو کے شاگر وسے جس کا دور پانچیں صدی قبل مسئ (198-468 اندازا) تھا۔ موزو نے کنفیوش پند کے طور پر اپنچین صدی آبا آغاز کیا لیکن بعد میں اپنا منفرو فلفہ تشکیل دینے کے لیے الگ ہوگیا۔ وہ اور اُس کے شاگر دیقین رکھتے سے کہ بہترین حکومت روایتی چنی نداہب کی ہدایات کے تحت عمل کرتی ہے۔ ان نداہب کے تحت کو گور کو ایک دو سرے سے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے: لندا حکومت محبت کی تعلیم دی جاتی ہے: لندا حکومت محبت سے عملدر آمد کرے۔ موسف امن پند سے اور جنگ سے کتراتے سے ۔ اپنے وفاع کی ضرورت پڑنے پر وہ عمارتوں کی حصار بندی کی اجازت وے ۔

اگر چران میں سے ہر ممیز فلنے کے بیشتر نمائندے تھے۔ تاہم 'شک ہے کہ ضابطہ پرستوں کے سوا چین کے حاکموں پر کسی نے گمرے اثرات مرتب کیے ہوں۔ بایں ہمہ تاؤ' کنفیوش اور موسف کی تعلیمات ہزاروں برس سے مجیب اسطفائی (Eclecticism) طریقے سے چینی لوگوں کے لیے مثال بنی رہی ہیں۔

### تاؤمت كى بعد كى ترقى:

آؤ نے چنگ ادر چانگ تزو کے موضوعات میں دکھائے گئے آؤمت کا تعلق بنیادی طور پر فطرت کے پیچے موجود بنیادی قوت آؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کرزندگی بسر کرنے میں ہے۔ بحثیت خالص فلفے کے اس کو لوگوں کی قلیل تعداد نے پند کیا جو معاشرے اور حکومت کی پیچیدگیوں سے بیزار تھے گر اس نے وسیع پیانے پر مقبولیت ماصل نہ کی۔

تاہم' ابتدائی فلسفیوں کے دور کے بعد تاؤ مت نے عوام کی زبردست تمایت طامسل کی اور اسے دنیا کے بنیادی نداہب میں وفتا فوقتا شامل کیا جاتا ہے۔ چند مخصوص افراد کے لیے ایک فلسفے کی بہت سوں کے لیے ایک ندہب میں درجہ بدرجہ تبدیلی ایک مسحور کن داستان ہے۔

قدیم آؤ پرستوں کے دور کے بعد دو قسموں کے آؤ پرست سامنے آئے۔ ایک مروه نے لاؤنزو اور چانگ نزو کی فلسفیانہ تحریروں کی پیروی کی ۔ دو سرا ابدیت کی الل میں تھا۔ حیات بعد الموت کے لحاظ سے نمیں جیساکہ بیشتر ذاہب میں بتایا میا ہے بلکہ مختلف طریقوں سے موجودہ زندگی کی غیر مختتم وسعت کے امتبار سے فلسفیوں نے تعلیم دی ہے کہ زندگی تمام ملکیتوں میں سے عظیم ازین شے ہے 'اور یہ کہ جس فرد کی زندگی موزوں طور پر تاؤ سے جڑی ہوئی ہے اُس کی عمرطویل ہو سکتی ہے۔ چینی لوگوں نے اس بات کو سراہا جو بڑھاپے اور اس سے متعلقہ سمولت اور احترام کو دیکھتے ہیں جو رواین طور پر چینی نقافت میں پایا جا تا ہے۔ تاؤمت کے اس پہلو کو یہ نظر رکھتے ہوئے دانشوروں' پجاریوں اور ساحروں نے ایسے ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیئے جن کے ذرایعہ زندگی غیرمعینہ مدت تک بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے خصوصی غذائی قوانین سمیت ہر ممکن ذرائع تلاش کے۔ بعض یہ یقین کرنے لگے کہ ہر حم کی خوراک خصوصا ٹھوس غذا کیں زہر لی ہوتی ہیں' لنذا انہوں نے اپنے جسموں کو بہت کم مائع خور اک کا عادی بنانے کی کوشش کے بعض نے دعویٰ کیا کہ آخر کار وہ محض تھوک اور ہوائر زندہ رہنے کے قابل ہو گئے۔ ویکر نے فاقد کئی اور سانس رو کئے کی مثق کی جیسے ہندو بتانی یوگی کرتے ہیں۔

زندگی کو بڑھانے کا ایک اور مشہور ذریعہ کیمیائی عمل کا استعال تھا۔ بعض کا عقیدہ قعاکہ مُردہ کو شت کو نمک لگا کر گلئے سڑنے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ زندہ کو شت کو بعض دو سرے معدنیات مثلاً سونے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی فرد ان تجربات میں سے پچھ کے نتائج کا اندازہ بڑھا ہے میں لگا سکتا ہے۔ بایں بھہ ابدیت کے حصول کی امید چینیوں میں بھی ختم نہ ہوئی۔ ان تحریکوں کے راہنماؤں میں سے ایک کے بارے میں ایک معاصر سنے بیان دیا:۔

أس نے غلے سے اجتناب كيا 'برهاپ سے فرار عاصل كيا 'وہ موت ے بیخ کا طریقہ جاتا تھا اور سیندوری رنگ کی اہیت کوبدلا۔ جب وہ مرا تو کہا جا تا تھا کہ وہ تبدیل ہو چکا تھا اور اس کی قبر کئی سالوں کے بعد کھولئے پر انہیں وہاں کوئی لاش نہ لمی ہلکہ صرف اُس کی ٹوپی اور لباس مل سکھے <sup>لے</sup> تاد الكيميائ اين سحركو كاركر بنانى كى غرض سے جلدى ديو تاؤن كے ساتھ تعلق قائم كرايا جو أس عمل من شريك مو كت تصرير من كيميا كرون في جو لي يركام كرا شروع كيا انبول نے آگ كے ديو يا تساؤ چن كو قرباني كى جينت چراها شروع كر دی۔ الذا کما جاتا ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں تساؤچن تاؤمت کا پہلا دیو تا بن کیا۔ الوميت يافتد يا ديو ما بنانے كا عمل جارى رہا يمال تك كد ماؤمت ك كثرويو ما بن مكت اور اس طرح وہ فلسفہ جو محضی دیو آؤں کو مسترد کر ناتھا' اُس نے اپنے دیو تا بنالیے۔ دوسری صدی عیسوی میں ماؤتے چنگ کو چینی کلاسیک کے طور پر سرکاری سطح پر تنلیم کرلیا کمیا تھا اور جلدی یہ تاؤ کامقدس محفد بننے کے مراحل میں تھا۔ ابدیت کی تلاش کرنے والے اس بقین تک پنچ کہ وہ اپنے ساتھ بسنے والے انسانوں کے ساتھ اخلاق اور اجھے اعمال ہے اسے عاصل کر کتے ہیں۔اس طرح بیشتر نداہب میں پایا جانے والاعضر بندريج ماؤمت مِن آنا شروع موكيا-

دوسری مدی بین بان سلطنت چین پر کی مدیوں تک حکومت کرنے کے بعد زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ افرا تغری کے اس عرصے بین بعض کر شاتی آؤ را ہما سامنے آئے۔ ان بین سے کی لوگوں نے نہ صرف ابدیت کی طاش بین زندگی ہر کی بلکہ پیروکاروں کی بیزی نوجوں کو جمع بھی کیا اور انتمائی غیر آؤ انداز بین جنگ بین حصہ لیا۔ ان لوگوں نے عقا کرانہ شفاء 'لافانیت کی طاش اور دیو آؤں' اظلاقیات معبدوں' پروہتوں' رسوم وغیرہ کے دیگر ذہبی لواز مات کے ساتھ جو شقیم سازی کی اُس کے زریعہ آؤمت تیری صدی عیسوی کی ابتداء بین چینی عوام کے ذاہب بین سے ایک زریعہ تاؤمت تیری صدی عیسوی کی ابتداء بین چینی عوام کے ذاہب بین سے ایک بن گیا۔

ہندوستان اور چین کے اہین قدیم عرصے سے تعلقات قائم تھے اور چو نکہ بدھ مت اشوک کے زیر گرانی ایک تبلیغی فد بہب بن چکا تھا'اس لیے بلاشبہ تیسری صدی قبل مسیح میں بدھ پروہتوں اور تاجروں کی کافی قعداد موجود تھی۔ تاہم چینیوں کے بدھ مت کے ساتھ ابتدائی تعلقات اس کی تھیرواد شاخ سے تھے۔ قرین قیاس ہے کہ بدھ مت کا یہ نخو'جس میں راہبانہ زندگی کے ذریعہ انفرادی نجات پر زور دیا گیا ہے'چینیوں کے لیے بہت زیادہ ہندوستانی تھا'للذااس نے چین میں بہت کم ترقی عاصل کی۔ آنے والے سالوں میں وہاں مہایان بدھ مت نے اپنی مفصل رسوم 'کیڑردید آؤں' دوزخ و جنت اور روا جی ذرائع سے نجات کے عقیدے کے ساتھ بہت زیادہ ترقی عاصل کی۔ وہاں روا چی بدومی دھرم جیسے انسانوی مبلغ بھی آئے جو مہایان بدھ مت کے پانچویں صدی کے نظریۂ دھیان کو بھی ہندوستان سے چین لے کر آئے۔ پیشترایشیائی اقوام کی طرح جین میں بدھ کی تعلیمات کے اس انداز نے عوام کو بے حد متاثر کیا۔

چوتھی صدی عیسوی میں ممایان بدھ مت ایسی قوت تھی جس سے آؤ پرست نبط رہ جسے سے بظاہر دونوں نداہب کے در میان کوئی اختلاف نظرنہ آ تا تھا۔ آؤ پر ستوں نے بدھ پر وہتوں کو چینی زبان میں اپنی کتب ترجمہ کرنے میں مدد دی اور بدھ پر ستوں نے اپنے نظریات کو واضح کرنے کے لیے آؤ اصطلاحات استعال کیں۔ جب بدھ مت چینی لوگوں میں مقبول ہو تاکیا تو تاؤ پر ست اسے خطرہ مجھنے گئے۔ دونوں فریقین کے مابین مختلف عکرانوں کو متاثر کرنے اور صوبوں پر افقیار حاصل کرنے کے لیے شدید کو ششیں شروع ہو گئیں۔ ہر نہ جب انتمائی غیر اخلاقی طور پر ایک دو سرے کے لیے شدید کو ششیں شروع ہو گئیں۔ ہر نہ جب انتمائی غیر اخلاقی طور پر ایک دو سرے کے لیے خفیناک ہوگیا اور ایز اور سانی عام ہوگئے۔ نویں صدی میں شہنجاہ وو تسویک جو تاؤ پر وہتوں سے بے حد متاثر تھا'نے کافی سارے معبدوں کو تباہ کرتے ہوئے بدھ پر ستوں کو وسیع پیانے پر ایذاء رسانی کی۔ دیگر او قات میں بدھ پر ستوں نے آؤ کے خلاف افراز بر سے یہ حکرانوں کو اپنے تحت کر لیا۔

بدھ پرستوں اور آؤ پرستوں کے در میان جدوجمد ایذاء رسانی کی نبست اتفاق و مجت سے محبت کے موی ند بہب کے طور پر سمنغیوش کی تعلیمات کے ساتھ ال محے ۔ آؤ مت

نے مہایان سے جنت اور دوزخ کے تصورات کے ساتھ حیات بعد الموت اور روز حشر کی تعلیمات بہت مد تک حاصل کیں ۔ بدھ پرستوں نے بودھی بودھتو کے طور پر ملک کے بہاوروں اور مقامی دیو آؤں کو قبول کرنے کا روا تی انداز اپنایا اور آؤ پرستوں نے اس دلیل کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کی کہ لاؤ ترو اور دیگر ذیبن کے ارتقاء سے پہلے تخلیق کیے گئے ۔ لفذا وہ بدھ سے اعلیٰ ہیں۔ آخرکار آؤ پرستوں نے اکثرے کی تقلید کی۔ چھٹی صدی عیسوی میں آؤ پرست بدھ مت کا خانقای انداز افتیار کر چکے تھے اور بعض صورتوں میں انہیں مجرد رہنے کا تھم تھا۔ جو عور تیں کنواری رہنا چاہیں ان کے لیے دباط راہبات (راہباؤں کی طانقایں) بنائی جاتیں۔ دسویں صدی میں آؤمت صورت پذیر ہو چکا تھا اور آگل دس صدیوں میں یہ بہت کم تبدیل ہوا۔

### سكنفيوشس مت

چونکہ کنفیوش مت کو عمواً دنیا کے بنیادی نداہب میں سے ایک سمجھا جا آ ہے الذا اسے چین کے زاہب پر لکھے گئے عمومی باب کے حصہ کے طور پر شامل کرنے ہے بمتر ہے کہ اسے ایک الگ باب میں بیان کیا جائے۔ تاہم ' کنفیوش مت کا آؤمت کی طرح آغاز اور ارتفاء چینی لوگوں کے مجموعی فلنے میں پیچیدہ طور پر باہم رچا ہوا ہے۔ لنذا کنفیوش مت کو آؤ مت اور چینی ندہی فکر سے الگ باب میں رکھنا اسے غیر حقیق صور تحال میں چیں کرنے کے مترادف ہوگا۔

ہم آؤ مت کی طرح کنفیوش مت پر بحث کا آغاز اس سوال ہے کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک حقیق ذہب ہے؟ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کا اصرار ہے کہ کنفیوش اور اس کے شاگر دوں کی تعلیمات ہرگز ڈرہب نہیں ہیں اور یہ کہ کمنفیوش غالباطیر تفاجو دیو آؤں کی پرسٹش کو بے سود سجھتا تعااور جس کا بنیادی سئلہ انسانی معاشرے کی نوعیت تھی۔ اگر کمنفیوش مت واقعی ند ہب ہے تو یہ بہت مختلف متم کا ذہب ہے۔ اس میں پیٹوائی نہیں ہے۔ اس کی مقدس تحریروں کو بھی بھی دیو آؤں کی طرف سے المام نہیں سمجھا گیا، جیسا کہ وید اور قرآن کے ساتھ معالمہ ہے۔ یہ ریاضت اور راہانیت کو ناپند کرتا ہے اور حیات بعد الموت پر بھین نہیں کرتا۔ ان تمام غیر ذہبی بہلوؤں کی بھائے کمنفیوش کی تاریخ میں بچھ عقائدانہ ترتی بھی ہوئی اور اس کے بہلوؤں کی بھائے کمنفیوش مت مکنہ ذہب کے طور پر شافت کیے جانے کاحقدار ہے۔

### كنفيوش كے حالات دندگ:

مغرب میں کنفیوش کے حوالے ہے پہانے جانے والا مخص دراصل کنگ تھا۔ جب وہ مشہور استاد بن ممیاتواس کے شاگر دوں نے اُسے کنگ گرو (کنگ فوتسو) کا خطاب دیا۔ جب اس کی تعلیمات مغربی مبلغین اور دانشو روں تک پنچیں تو نام لاطینی صورت افتیار کرکے کنفیوشس بن ممیا۔

کنفیوش چھٹی صدی قبل مسے میں پیدا ہوا۔ تاہم 'چیٹی لوگوں پر اُس کے اور اُس کے شاگر دوں کے اثرات کی وجہ ہے اس سے متعلق سوانمی مواد وسیع اور قابل بھروسہ ہے۔ یہ چھٹی صدی کے ہی لاؤنزو کی زندگی سے نمایاں طور پر مختلف ہے 'لیکن جس کے متعلق ہارے پاس کوئی علم نہیں۔ کنفیوش کے بارے میں قدیم نزین اور نمایت مدلل مواد' کنفیوش کی تعلیمات کا مجموعہ لیخی اس کے ''گلاستہ تحریر'' ہیں جنہیں اس کی وفات کے بعد تقریباً سزبرس بعد نزتیب دیا جمیا۔ کنفیوشی ادب میں سوانعی تحریوں کے ساتھ سمنفیوش کا ذکر معاصر باد اور موسٹ تحریروں میں ملاہے۔ کوئی ہنم سمنفیوش کے ناریخی اعتاد پر شبہ نہیں کر تا۔

کنفیوش 1550 - میں تو (جدید شان تو تک) کی ریاست میں پیدا ہوا - دہ ایک شاہی فاندان کا فرد تھا جو انتثار کے دور میں چین کی جا گیرداری ریاستوں کے زوال میں اپنی دولت اور افتیار کو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اُس کا باپ مضبوط اور بھاری بحرکم جمامت کا مالک جنگجو تھا جو کنفیوش کے پیدا ہوئے پر ستر برس کا تھا۔ باپ بچ کی پیدا کش سے بچو ہی عرصہ تحل مرگیااور کنفیوش نے اپنی بیوہ ماں کے ساتھ فربت میں پرورش پائی ۔ اگر چہ اس کی ماں کو زندہ رہنے کے لیے سخت جدو جمد کرنا پڑتی مگروہ اپنی بیٹے کو تعلیم میا کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ لندا کنفیوش کو گاؤں کے استاد کے پاس پڑھنے کی اجازت وے دی گئی ۔ سوائح عمری بیان کرتی ہے کہ وہ ایسے مضامین پڑھا کرتا ہو اُس کے دور میں چینی طلباء کی روایتی خوراک تھی یعنی شاعری 'چین کی بارتے ' پرسیقی 'شکار' ماہی گیری اور تیراندازی ۔ وہ نوجوانی میں معاشرے کی داخلی کارکردگ میں بہت زیادہ دلیجی لیتا تھا : خصوصا انجی عکومت کے آئین مرتب کرنے میں ۔ باتی تمام میں بست زیادہ دلیجی لیتا تھا: خصوصا انجی عکومت کے آئین مرتب کرنے میں ۔ باتی تمام میں بہت زیادہ دلیجی لیتا تھا: خصوصا انجی عکومت کے آئین مرتب کرنے میں ۔ باتی تمام میں بیادی نظریہ تھا۔

اپنی عمری آخری دہائیوں میں اُس نے طومت میں ایک معمولی عمدہ قبول کرلیا' جماں اُس نے طومتی انداز و عمل کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ اُس نے شاوی کی اور ایک بیٹے کا باپ بنا گر شادی طلاق پر ختم ہوگئی۔۔ اس سے علاوہ ہم کنفیوش کی بیوی یا فاندان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ تاہم' اب بھی ایسے چینی موجود ہیں جو کنفیوش کے خلف ہونے کا وعویٰ کرتے ہیں۔ چو ہیں چیس برس کی عمر میں اس کی ماں فوت ہوگئی اور فرمانبروار بیٹے کی حیثیت سے کنفیوش نے تین برس تک اُس کا سوگ منایا۔

میں برس کی عمر کے بعد سمنفیوش نے استاد کے طور پر پیشے کا با قاعدہ آغاز کرلیا۔ اُس کی ایک عالم کی حیثیت سے معبولیت نے اُسے خود کو نوجوانوں کا استاد ثابت کرنے میں مدد دی۔ آنے والے سالوں میں اس کی شہرت بہت پھیلی اور اُس نے بہت سے طلباء کی توجہ حاصل کی۔ وہ اُس کے محمر میں رہتے اور سنروں میں اس کے ساتھ جاتے۔ أس نے انہیں تاریخ 'اچھی حکومت کے اصول اور غیب دانی کاعلم دیا لے

داستان بیان کرتی ہے کہ پچاس برس کی عمر میں کنفیوش حتی طور پر اپنے پچھ اصول عملی طور پر استعال کرنے کے قابل ہوگیا جب اُسے وزیراعظم کے عمد بر اُو کے رکیس کی حکومت میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی۔ ان داستانوں کے مطابق کنفیوش کی حکومت مثال تھی۔ اس کے عمد میں ریاست کو اتن اچھی قیادت ملی کہ جرم کی شرح نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو تالالگانا بند کر دیا اور گئی میں گرا ہوا بڑہ کئی دنوں تک جوں کا توں پڑا رہتا۔ تاہم ' کنفیوش کے خالفین میں گرا ہوا بڑہ کئی دنوں تک جوں کا توں پڑا رہتا۔ تاہم ' کنفیوش کے خالفین اس کی کامیابی سے حسد کرنے گئے اور اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کی کامیابی سے حسد کرنے گئے اور اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ نتیجنا بچپن برس کی عمر میں اُسے حکومت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔

اپنی زندگی کے اعظے بارہ برس کے دوران کنفیوش کے پاس کوئی عمدہ نہ تھا۔
وہ اپنے چند قابل اعتاد شاگر دوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر تا رہا۔ بعض
او قات لوگ أس تبول كر ليتے اور أس كے ساتھ مدردانہ سلوك كرتے۔ ديگر
او قات ميں أسے اور أس كے دوستوں كو طنز كياجا تا اور جيل ميں بند كرويا جاتا۔ آخر كار
جب وہ سر شھ برس كا تھا تو أس اے (Ai) كے رئيس كے مشير كا عمدہ ديا گيا۔ اگر چہ به
عمدہ پہلے سے مرگز اہم نہ تھا، عمر اس سے كم از كم كنفوش كو اپنے اور اپنے
شاگر دوں كے ليے گھر ل گيا۔

زندگی کے باقی سال اُس نے تعلیم دینے اور قدیم چینی کتب کی بالف کرنے میں گزار دیئے۔ اُستاد 479ق-م میں مرگیااور شاگر دوں نے وسیع پیانے پر اُس کاسوگ منایا۔ ایک روایت کے مطابق اُس کے انتہائی قابل اعتاد و فرمانبردار شاگر د نے اس کی قبرے ساتھ ایک جھونپڑا بنایا اور تمین سال تک سننیوش کاسوگ منانے کے لیے وہاں ٹھرا۔

لے عیب دانی کی مرکزی صورت جو کنٹیوش نے پڑھائی' وہ غالبا کلاسیک' آئی چنگ' تھی۔ 'Ching' کے موجودہ تراجم کے بارے میں یقین سے کما جاتا ہے کہ اُنہیں کنٹیوش نے الیٹ کیاتھا۔

### تحنفيوش كى تعليمات:

نہ مب کے حوالے سے کنفیوش کا رویہ بردی بحث کا مرکز بنا رہا ہے: ایک طرف اُسے دنیا کے ایک برف بعض لوگ اُسے دنیا کے ایک برف برمیں تا ہائی سمجما جاتا ہے 'اور دو مری طرف بعض لوگ اُسے طحد نہیں تو لا اوری (agnostic) ضرور سمجھتے ہیں۔ نہ بہ پر کنفیوش کی تعلیمات کے بارے میں حقیقت عالباً وو انتاؤں کے در میان کمیں واقع ہے۔ اپن بمعصروں کی نبیت سے وہ گلری دائرے کے کمیں ور میان میں ہے ' جبکہ نہ اہب کی افادے سے محکر لاؤنزو اُس کے باکیں طرف اور اُمین کے قدیم نہ اہب کی جانب رجعت کا عامی اؤنزو داکیں طرف ہے۔

سنفیوش اس بات پر بین کر تا نظر آتا ہے کہ خدا وجود رکھتا ہے اور عباوت و
رسوم لوگوں کو بیجا کرنے کے لیے ابہت کی حال ہیں 'جبد ان کاموازند ایک فیرجانبدار
ساجی نظام سے کیا جائے تو یہ چیزیں کم اہم ہو جاتی ہیں۔ جب روحوں کی پرسش فرد کے
مناسب ساجی فرائض میں راغلت کرتی ہے تو پرسٹش کی اببیت ٹانوی (Secondary)
ہونی چاہیے۔ اُس کے انداز سے ظاہر ہو تا ہے کہ نظریاتی طور پر فرد کو روحوں کی
عزت کرنی چاہیے 'لین انہیں فاصلے پر رکھنا چاہیے۔ له پھر بھی سنفیوش طحد یا فیر
فرت کرنی چاہیے 'لین انہیں فاصلے پر رکھنا چاہیے۔ له پھر بھی سندیا فیر
میں نہ تھا' الی کوئی شادت نہیں ملتی کہ وہ بھی کوئی ند بب شروع کرنے میں ولی پی
رکھتا تھا۔ قطعی لحاظ سے سنفیوش مت کو ند بب نہیں کہا جاسکا۔ بلکہ یہ اظا قیات'
نظریے حکومت' مخصی اور ساجی مقاصد کا سیٹ ہے جس نے تقریباً چیس صدیوں تک
چینوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔

سننیوش کی تعلیمات مخصوص مرکزی موضوعات کے گرد گھومتی ہیں۔ ان موضوعات میں سے ایک کی نمائندگی لفظ "ل" (Li) کر آ ہے۔ لی کو مختلف طرح سے مثلاً "معقولیت" "رسوم" "نقاریب" اور "شائنگی" ترجمہ کیا جا آ ہے۔ بنیادی طور پر اس کامطلب بخت لیتی پتریشب میں پایا جانے والا نمونہ یا کٹڑی کا ذرہ ہو سکتا ہے۔ اس لفظ کا مطلب "ارادے کے مطابق زندگی کا راستہ" ہو سکتا ہے اور بلاشیہ اس میں نہیں اور معاشرتی تعبیر بھی پائی جاتی ہے۔ جب معاشرہ لی کے مطابق زندگی برکر آئے تو یہ ہموار چان ہے۔ مرد اور عور تیں اپنے بزرگوں اور اعلیٰ لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ مناسب رسوم اور تقاریب منائی جاتی ہیں۔ ہر چیز اور ہر فرد اپنی موزوں جگہ پر ہو تا ہے۔ جب جاگیرداری حکومت کی ایک مثالی صورت تفکیل پا جائے تو فطری طور پر "لی" کے اصول کی زیادہ بھتر پیروی کی جاتی ہے۔ ایسی ریاست میں تمام لوگ اپنے سے بر اور محتر کو جانے ہیں اور فقیس و معذب انداز میں کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جے کمنیوش ہموار معاشرے کے لیے ضروری مجتا تھا۔ مزید یہ کہ کمنیوش کو بھین قمالے جین اُس کے دور میں اس لیے افرا تغری کی حالت میں تھاکیو تکہ لوگ لی کے اصولوں کے مطابق زندگی بر کرنا بھول گئے تھے۔

کنفیوش کلاسیک میں سے "لی چی" مندرجہ ذیل مختلو ریکار ڈکرتی ہے جس کا بنیادی موضوع ل ہے:

ر کیں اے (Al) نے کنفیوش سے پوچھا" "عظیم لی کیاہ؟ آثر لی میں ایک کون می بات ہے جو تم اسے اتنی ایمیت دیتے ہو؟"
میں ایک کون می بات ہے جو تم اسے اتنی ایمیت دیتے ہو؟"
کنفیوش نے جواب دیا "آپ کا عاج ظلام واقعی "لی" کو سیجھنے کے قابل نہیں ہے۔"

ر کیں اے نے کھا "گرتم مسلسل اس کے بارے میں بات کرتے ہو۔"

کنفیوش: "جو بچھ میں نے سیکھا ہے اس کے مطابق لوگوں کے پاس

زندگی گزار نے کے تمام تر ذرائع میں سے لی عظیم ترین ہے۔ لی کے بغیر

ہم کا کتات کی ارواح کی پرستش کا مناسب طریقہ نہیں جان پاتے: یا بادشاہ

اور وزراء ' حکران اور محکوم' اور بڑے اور چھوٹوں کے مناسب مرتبے کا

اندازہ کیسے لگایا جائے: یا جنسوں کے ابین اظافی تعلقات قائم کرنے کے

لیے: والدین اور بچوں' اور بھائیوں کے درمیان تعلقات: یا خاندان میں

تعلقات کے مخلف درجات میں اتمیاز کرنے کے لیے مناسب طریقے کا علم۔

ایسی وجہ ہے کہ ایک معذب انسان کی کو اعلیٰ مقام و تعظیم بخش ہے۔ او

سمنفیوش کے مطابق زندگی میں پانچ بنیادی تعلقات ہیں۔ اگر پورے معاشرے میں ان تعلقات میں لی کو شامل ہو تو معاشرتی نظام مثالی ہوگا۔ یہ پانچ تعلقات مندرجہ زمل ہیں:۔

1۔ باپ کا بیٹے کے ماتھ تعلق۔ باپ کے اندر شفقت اور بیٹے میں فرزندانہ احرام بابا جا جا ہے۔۔

2 ۔ بوے بھائی کا چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ بوے بھائی میں شرافت اور چھوٹے میں انگساری ہونی چاہیے۔ انگساری ہونی چاہیے۔

3- شوہر کا بیوی کے ساتھ۔ شوہر کو راست باز ادر بیوی کو اطاعت شعار ہونا علامے۔

4۔ بدوں کا چھوٹوں کے ساتھ ۔ بدوں کو خور و خوض کرنا جبکہ چھوٹوں کو ادب کرنا ما سہ نہ

5 ماکم کا رعایا کے ساتھ - عکرانوں میں خراندیثی اور عوام میں وفاواری ہونی اطاسہ -

چاہیے۔

کمنیوش مت کے نظریات میں لی کا اصول اعلیٰ انسان کا اپ معاشرے میں دیگر

لوگوں کے لیے ایک ہیرونی تاثر تھا۔ کننیوشی نظریات کا اندرونی تاثر جین (jen) کملا تا

تھا۔ جین کو "محبت" "ام چھائی" اور "انسانیت" کے معنوں میں لیا جا تا ہے۔ کمنیوش

کے مطابق طبقہ امراء کے رشی ہی جین کو پاسکتے تھے گریہ ایک ایسی خصوصیت تھی ہے

تمام انسانوں کو عاصل کرنے کی خواہش کرنی چاہیے۔ اس خوبی کو گئ مرتبہ محنفیوش

کی گلدستہ تحریر میں چیش کیا گیا ہے۔

آگ اور پانی کی نبت جین لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے۔ یس نے لوگوں کو پانی یا آگ سے مرتے دیکھا ہے گریں نے مجھی کی مخض کو جین کی پیروی کرنے سے مرتے نہیں دیکھا۔لے کی پیروی کرنے سے مرتے نہیں دیکھا۔لے

جین استرداد ذات اور موزونیت (ii) کی طرف مراجعت ہے – کیونکہ استراداد ذات اور موزونیت کی طرف مراجعت سے دنیا جین (jen) کی

م**لرف** رجوع کرے گی <sup>لے</sup>

الذا سننیوش نے تعلیم دی کہ لوگوں کو ایک دو سرے سے محبت کرنا اور روز مرہ زندگی میں ایک دو سرے کا احرام اور لحاظ کرنا چاہیے ۔ وہ حضرت عینی کی طرح بہت دور تک نہ سیا اور حکم دیا کہ لوگوں کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے اور نہ ہی اُس نے یہ حکم دیا کہ "جو سلوک تم دو سروں کی طرف سے اپنے لیے پند کروپس تم بھی ان سے وہی سلوک کرو " ۔۔۔ یہ بلکہ سننیوش نے تعلیم دی کہ بھرین معاشرہ تھی تھکیل یا سکتا ہے جب لوگ ایک دو سرے کے ساتھ اچھاسلوک کرنے پر آبادہ ہوں۔

رو کنگ نے بوجھا: اوکیا کوئی ایک بھی ایا لفظ ہے جے ضابطہ حیات کے لیے اصول کے طور پر استعال کیا جائے؟"

کنفیوش نے کما: "غالبالفظ "باہی تعادن" دو سرے کے ساتھ ویا سلوک ہرگز نہ کرو جو تم خود نہیں چاہتے کہ لوگ تممارے ساتھ ویا سلوک کریں۔" کے

( كنفيوش "بابم تعاون " ك اصول كوشو (Shu) كا نام ديتا ب-)

اگر کمی فردین کی اور بین کے اصول موجود اور کار فرا ہوں تو نتیجہ کنفیوش کے مقصد یعنی اعلی انسان کی صورت میں سائے آتا ہے۔ بظاہر کنفیوش فطری بھلائی یا کم از کم انسان کی قدرتی بحیل میں بقین رکھا تھا' اگر چہ یہ بات اس کی تعلیمات میں اتن واضح نہیں جتنی اُس کے شاگر و مینئیس کے کام میں۔ یہ تعلیم کنفیوش کو باقی فلفوں مثلاً عیسائیت سے بالکل جدا رکھتی ہے جو لوگوں کی فطری صالت کو برائی سجھتے ہیں اور نجات کے لیے فیبی مداخلت کے ضرور تمند ہوتے ہیں۔ بدی طور پر کنفیوش بقین رکھتا تھا کہ موزوں حالات میں لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اچھائی کو حاصل کریں اور رکھتا تھا کہ موزوں حالات میں لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اچھائی کو حاصل کریں اور رکھتا تھا کہ موزوں حالات میں لیس۔

<sup>&</sup>lt;sup>ل</sup>ه اینا- 12:1

سه «متی" \_7:12

سله "گلدسته تحری" –15:23

اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے لازی حالات میں سے ایک اچھی حکومت تھی۔

کنفیوش کا حقیدہ تھاکہ برے قوانین کے ساتھ ایک بری حکومت لوگوں کی برائی کا

سب بنتی ہے اور اچھی قیادت میں پرورش پانے والی نسل رعایا کی اکثر اخلاقی برائیوں کو

میک کر سکتی ہے۔ حکران طبقوں کی قائم کردہ اچھی مثال لوگوں کی حقیقی اخلاقیات کو
سانے لاتی ہے۔ انبائیت کی فطری اخلاقیات کی وجہ سے کنفیوش کو بقین تھاکہ لوگوں
کو اچھے کردار کا مالک بنانے کے لیے جزایا سزاکی ضرورت نہ تھی۔ اچھاکردار بذات
خودایک انعام ہے۔ لاذا کنفیوش کا دیو آئوں کے بارے میں جو بھی عقیدہ تھا، مگراُس
نے بھی جنت یا دوزخ میں جزایا برے کاموں کی سزاکے لیے حیات بعد الموت کی بات

نیمی جنت یا دوزخ میں جزایا برے کاموں کی سزاکے لیے حیات بعد الموت کی بات

نیمی کی۔ موزوں حالات کے تحت لوگ اُس حالت میں ڈھل جاتے ہیں جے کنفیوش

"اعلیٰ انسان" کہتا ہے۔

### كنفيوش مت كاارتقاء:

جب سننیوش 479 ق-م میں فوت ہوا تو اُس کے معقدین کی تعداد بت کم سی – ظاف توقع وہ بحثیت حکران کامیاب نہ ہو سکا تھا ادر اس کی تعلیمات کو وسیع حمایت حاصل نہ ہوئی تھی ۔ نہ بی چین کے حکرانوں نے اُس کے ابتدائی شاگر دوں کے لیے اپنے در کھولے ۔ تاہم الکلے پانچ سو سال میں سمنفیوش کے شاگر دوں نے چین کے حکرانوں کی تربیت اور مشادرت میں اس قدر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ اُس کی تعلیمات چینی ثقافت کالازی جزوبن گئیں ۔

کنفیوش کی وفات کے بعد اُس کے تقریباً سر شاگر د سلطنت میں پھیل گئے۔
بعض نے حکم انوں کے مشیر کی حیثیت سے عمدے حاصل کیے جبکہ دیگر نے اپنے مکاتب
فکر شروع کر دیئے۔ وہ کم از کم دو وجوہ کی بناء پر ان کو ششوں میں زیادہ کامیابی حاصل
نہ کر سکے۔ اول وہاں مخالف مکاتب فکر ہاؤ مت ' ضابطہ پرست اور موسٹ موجود تھے
جو اپنی بات پر کان دھرنے والے تمام سرکاری اضروں کو اچھی حکومت کی کئی فراہم
کرنے کا دھوی کرتے تھے۔ کنفیوش کے شاگر دوں نے دو سری تعلیم سے دی کہ
حکومت کی بہترین شکل مثالی جاگیرداری نظام ہے 'اور دہ سے تعلیم چین میں جاگیرداری

معاشرے کے زوال کے وقت دے رہے تھے۔ ہایں بمد شاگر دچند ایسے لوگوں تک پہنچ گئے جنبوں نے ان کی تعلیم اور مشورے کو توجہ سے سنا اور کنفیوشس کی تعلیم جاری ری۔ چوشی اور تمیسری صدی قبل مسیح میں ہر دور کے لیے نمایت اعلیٰ پائے کے دو کنفیوشس پرست میشیئس اور بسیون سامنے آئے جنبوں نے کنفیوشس کی تعلیمات کو بے حد شہرت و مقبولیت دی۔

چینی قریس کنفیوش کے بعد چین کاواحد دانشور کنفیوش کا آخری دنوں کا شاگر دینیئس ہے لے بینسئس کمنفیوش کی دفات سے تقریباً ایک سوسال بعد پیدا ہوا اور 289۔372ق-م زندہ رہا۔ ہم اُس کی زندگی کی بیشتر تفاصیل کے بارے میں بقین سے نہیں کمہ سکتے گر بیشتر قدیم داستانوں کی طرح اُس کے گر د بھی داستانوں کا بچوم ہے۔ مینیئس کے بارے میں بیشتر دواجی علم اُس کے اور کنفیوش کے مابین مما گلت ہے۔ مینیئس کے بارے میں بڑا جا آپ کے کہ کنفیوش کی طرح مینسئس ایک غریب بیوہ کا اکلو آ بینا تھا جس نے اپنے بیٹے کو پالنے اور اُسے تعلیم دینے کے لیے سخت محنت کی۔ بیٹا تھا جس کی ماند ہی وہ استاد بھا اور سابی مشیر کی حیثیت سے عمدے کی طاش کی۔ کنفیوش کی ماند ہی وہ استاد بھا اور سابی مشیر کی حیثیت سے عمدے کی طاش کی۔ اپنے استاد بی کی طرح کی نے اُس کی تھیجت پر عمل نہ کیا اور وہ اپنے شاگر دوں کو تعلیم دیتا ہوا آوارہ پھر آرہا۔ زیادہ مستند روایت سے پاچانا ہے کہ مینسیئس نے کنفیوشس کے بہتے خومزو (Tzu, Ssu) کے شاگر دوں سے علم حاصل کیا اور اپنے دور کے بعض چینی محکرانوں کا غیر موثر مشیر بنا۔

مینسیس کی تعلیمات کو "مینسیس کی کتاب" (The Book of Mencius) میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اور دیگر کتب سے اُس کے بخیبیت کنفیوشی عالم کے کارناموں سے متعلق علم حاصل ہو سکتا ہے۔ کنفیوش کی طرح مینسیس بھی ذہب میں زیادہ دلچیں نہ رکھتا تھا۔ اس کی تحریروں میں بہت کم دیو باؤں کا ذکر ملکا ہے اور لوگوں کو رواجی چینی دیو باؤں کی پرسش کی طرف لوث آنے پر برگز اصرار نہیں کیا

ے اُس کا اصل نام مینک اور زاتی نام "کاؤ" تفاکم مغربی وانشوروں نے اُس کے نام کو چینی زبان میں مینئینس کرویا۔

میا۔ مینیس کی مرکزی اظافی حالت انبان کی فطری اچھائی کے بارے ہیں کنفیوش کی تعلیمات کا نفاذ نو تھا۔ اگرچہ یہ تعلیم کنفیوش کے ہاں ذیادہ واضح نہیں ، محرمینسیس کی تعلیمات کا نفاذ نو تھا۔ اگرچہ یہ تعلیم کنفیوش کے ہاں ذیادہ انبانی فطرت بنیادی طور پر اچھی ہے۔ اُس نے مشاہرہ کیا کہ تمام لوگ اچھے اعمال نہیں کرتے محر ایبا اُن کے ماحول کی وجہ ہے ہے۔ موزوں اور سازگار ماحول میا کرنے ہے ممکن ہے کہ تمام لوگ نیک ہوجائیں۔ فطری بات ہے کہ ایک کنفیوش پرست کے لیے بھڑی ماحول وہ ہے جو ایمی پر ری جاگیرداری پر بنی حکومت میں موجود ہوتا ہے جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے۔ اس طرح اُس نے جاگیردار جابر حاکم اور دانشور بادشاہ کے درمیان اتنیاز قائم کیا۔

جو طانت کو استعال کر آاور نیکی کاد کھاوا کر آ ہے وہ پا (pa) لینی جابر (tyrant) ہے۔ نیک اتحال کے ذریعہ انسانوں سے ہدر دی کرنے والا یادشاہ ہے۔۔۔ جب کوئی زیرد تی لوگوں کو مطیع بنا آ ہے تو وہ دل سے اطاعت نہیں کرتے بلکہ صرف اس لیے کہ ان کی طانت ناکافی ہوتی ہے۔ جب کوئی نیکی کے ذریعہ مطیع بنا آ ہے تو وہ دل و جان سے اطاعت کرتے اور خوش ہوتے ہیں۔

چونکہ جنگ نے انساف اور باعزت جالات کی ممکنات کو ختم کر دیا جن کے تحت
انسانی نیک ترقی کر عتی نقی افزا میسیئس جنگ کے خلاف تھا۔ دو سری طرف چونکہ
لوگ کمی بھی ریاست میں سب سے اہم حیثیت رکھتے ہیں اس لیے میسیئس کا خیال تھا
کہ اگر حکومت استبدادی ہو تو لوگوں کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ میسیئس
نے بیشتر حوالوں سے کنفیوش کی تعلیمات کو نمایاں کیا اور دیگر طریقوں سے
کنفیوشی قانون میں اپنے نمایاں تصورات کو شائل کیا۔

دو سرا مشہور کنفیوشی مبلغ ہیون نزو تھاجس کا تعلق مینسیئس کے بعد کے دور (298۔238ق-م) سے تھا۔ مینسیئس کو سمنفیوشس کارائخ العقیدہ مفسراور ہیون نزو کو

له کتاب میشینن 4.2a-

منحرف العقيده مفسر سمجما جاتا ہے: ماہم 'میون ترونے اپنے دور میں وسیع اثر ات مرتب کیے۔ بعض متند افراد اُسے بان سلطنت (Han Dynasty) 200 ق-م تا 220 میں میں اور شامی متند افراد اُسے بان سلطنت (Chao) عیسوی۔۔) کے دور ان کنفیوش مت کے ارتقاء کا ذمہ دار سیجھتے ہیں۔ وہ چاؤ (Chao) کا مقامی اور قابل احترام محقق و عالم تھا۔ اپنے آخری سالوں میں اُس نے لان لِنگ کا مقامی اور قابل حترام محقق و عالم تھا۔ اپنے آخری سالوں میں اُس نے لان لِنگ اُللہ کے شریب بحثیت مجسم عدمات سرانجام دیں۔ اِن بین تھا کُق کے علاوہ ہم اُس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔

ہیون ترو کو سنفیوشی نظریات میں دو بنیادی اضافوں کی وجہ سے شرت ملی۔ اول بدکہ وہ خود سنفیوش سے زیادہ اخراع کے طور پر رسوم (لی) کی افادیت پریقین رکھتا تھاجو لوگوں کو متحد کرتی اور تعلیم ویتی تھیں۔

رسوم کی امل کیا ہے ایس کتا ہوں کہ انسان خواہشات لے کرپیدا ہوا ہے۔ اگر وہ خواہش کردہ چیز حاصل نہیں کرپا تا تو اس کی جبتو کر سکتا ہے۔ اگر اُس کی جبتو کی کوئی حدود و قیود نہ ہوں تو وہ دو سروں کے معتقد جھڑ سکتا ہے۔ جھڑا بد نظمی تک لے جاتا ہے اور بد نظمی بربادی پر بیتی ہوتی ہے۔ چو نکہ قدیم بادشاہ اس شم کی بد نظمی ہے نفرت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے انسانی خواہشات کی افزائش اور انسان کے مطالبات پورے کرنے کے رسوم اور اخلاقی قوانین قائم کیے۔ انہوں نے اس بات کو مکن بنایا کہ انسانی خواہشات مادی وسائل کو تباہ نہ کریں اور مادی وسائل خواہشات اور مادی وسائل دونوں ایک خواہشات کا گلا نہ دبائی ۔ خواہشات اور مادی وسائل دونوں ایک ووسرے کو قائم رکھتے اور بوں ترقی باتے ہیں۔ اس طرح رسوم کا آغاز موا۔ یہ

سیون نزد کادو سرا اور زیادہ مشہور کار نامہ اس کی انسانیت کی بنیادی خیرو بھلائی کی نز دید ہے۔ مینسیئس کی تعلیمات کے بر تکس سیون نزونے انسان کے بنیادی طور پر شر ہونے پر بحث کی۔ اُس کالیمین تھا کہ نیکی صرف مناسب نز بیت سے عاصل ہوتی ہے۔ الذا معاشرے کی بھا کے لیے تربیت وائین اور پابندی ضروری ہیں۔ اِس بات نے رسوم کو زیادہ اہم بنا دیا ہے کو نکہ رسوم کے ذریعہ بی لوگ موزوں زندگی سرکرنے کی تربیت پاتے ہیں۔ اس تعلیم میں سیون نزو کا بیہ عقیدہ بھی شال ہوگیا کہ آسان کی ارواح بنیادی طور پر غیر منحی تو تی تھیں۔ اس بناء پر سیون نزو تمام ابتدائی کمنفیوشی دانشوروں میں سب سے زیادہ غیرز بی نظر آ تا ہے۔

ہان سلطت (Han Dynasty) کے آبھرنے سے چینی تاریخ میں ایک نے دور کا آغاز ہوا۔ یہ افراتفری اور سابی نثیب و فراز کا دور تھا۔ ہان حکرانوں کو اقتدار سنبھالئے کے بعد بہت زیادہ تعداد میں خطبین اور مثیروں کی ضرورت تھی۔ سیای نظریہ سازوں کی اس مانگ نے کئی دانشوردں کو اپنی طرف کمینچا ہو کنفیوش کے شاگر دوں سے تربیت یافتہ تھے۔ کنفیوش پرستوں کا مقام 136 ق۔م میں مزید متحکم ہوا جب انہیں چینی نوجوانوں کی تعلیم کا فریضہ سونچا گیا' خصوصا اُن نوجوانوں کی تربیت ہوا جب انہیں جنی نوجوانوں کی تعلیم کا فریضہ سونچا گیا' خصوصا اُن نوجوانوں کی تربیت منبیل آخرکار حکومت سنبھان تھی۔ اُس وقت سے لے کر 1905 عیسوی تک کنفیوش کی تعلیم میں شائل رکھا گیا ہے۔ اُستاد کئگ فود کوئی ایسانظام میں آئی نار کا فرانداز ہو تا۔

سنفیوش مت کی چین کی یو هتی ہوئی تعلیمی نظریے کے طور پر ترتی ہے علاوہ سے بات بھی قابل ذکر ہے کہ بان سلطنت میں سنفیوش کا بنا ایک مسلک بھی ترتی پا گیا۔ او لال) کی ریاست کے عالم کے بارے میں کما جا تا ہے کہ اُس نے سنفیوش کی موت کے بعد اُس کا سوگ منایا اور اُس کے لیے مقبرہ تغیر کیا۔ تاہم ' بان حکرانوں کی آمد اور سنفیوشی دانشوروں کے بوجنے کے ساتھ اُس کی تعظیم ڈرا الی انداز میں بودھ گئ۔ 195ق م میں پہلے بان شمنشاہ نے سنفیوش کی قبریر عاضری دی اور ایک سور ' بھیر اور تیل کو اُس کی بعیث چر عایا۔ پہاس برس بعد کینفوش کے لیے ایک معبد اُس کے اور تیل کو اُس کی بعیث چر عایا۔ پہاس برس بعد کینفوش کے لیے ایک معبد اُس کے بعد از موت خطاب اور زمین دی گئ۔ بعد از موت خطاب اور زمین دی گئ۔ بعد از موت خطاب اور زمین دی گئ۔ بعد از موت خطاب دیا گیا۔ وقد رفتہ پورے چین میں معبدوں اور تقاریب کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں مرکشزی میں سنفیوش کا تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں سنفیوش کا تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں سنفیوش کا تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں سنفیوش کا تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں سنفیوش کا تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں سنفیوش کا تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں سنفیوش کا تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں ہمیں کیسوں میں جین میں ہر کشنری میں ہر کشنری میں ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں ہر کشنری میں ہونے لگا۔ چھٹی صدی عیسوی میں چین میں ہر کشنری میں ہر کشنوں کیا۔

معبد قائم تھا اور بعض لوگ اسے دیو تا سجھ کر دہاں آتے۔ تاہم ' کنفوش کے حوالے سے بھی کوئی عوائی ندہب ترتی نہ پایا۔ اُسے عمواً سررست بزرگ یا چنی عالم کا اجداد سجھاجا آ تھا اور اُسے کی اجداد کی طرح بھی یاد کیاجا تا اور اُس کی تنظیم کی جاتی۔ کمنفیوش کی شبیبیں معبدوں کمنفیوشی مسلک کی نشود نما 1503ء میں ہوئی جب کنفیوش کی شبیبیں معبدوں سے مٹا دی گئیں اور ان کی جگہ پر اُس کی تعلیمات کی حال کٹڑی کی تختیاں رکھ دی سے مٹا دی گئیں اور ان کی جگہ پر اُس کی تعلیمات کی حال کٹڑی کی تختیاں رکھ دی سختی ۔ مزید برآن تمام خطابات ختم کردیئے گئے اور اُسے "گروکگ تدیم دور کا کھل استاد" سمجھاجانے لگا۔ 1906ء میں کینوشی مسلک کو کمی حد تک اصل شان و شوکت تک واپس لانے کی کوشش کی گئی مرحوالی جہوریہ چین کی پیدائش کے ساتھ بی شعقیم قربانیوں "کے ساتھ ساتھ کنفیوش کو دی جانے والی قربانیاں بھی ترک کردی میں گئیں۔

### مزید مطالہ کے لیے:

- Giles, Herbert A. Religions of Ancient China. Freeport, N.Y.: Books for Libraries Press, 1969.
- Smith, D. Howard. Chinese Religions. New York: Holt, Rinehart and Winston. 1968.
- Thompson, Laurence G. The Chinese Way in Religion. Encino, Calif.: Dickenson Publishing Company, 1973.
- Waley, Arthur. The Way and its Power. London: George Allen and Unwin, 1956.
- Yang, Y. C. China's Religious Heritage. New York: Abingdon—Cokesbury Press, 1943.

### تير ہواں باب

### ميتنومت

فدا کو خود سے دور نہ سمجھو بلکہ اُسے اپنے دل بیں طاش کو کو نکہ
دل فدا کا مکن ہے۔ آسان بیں تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور انسان کو
اپنے پڑوی سے محبت کرنا سکھانے والا دی ہے اس لیے اس بارے بیں
شک نہ کرو کہ آسان دل کی اچھائی کو پیند اور اس کے متضاد کو ناپند کرنا
ہے۔ آسان اور اپنے اجداد کی بحریم و تحریم "بزرگوں کی راہ" کی اساس
ہے۔ آسان اور اپنے اجداد کی بحریم و تحریم "بزرگوں کی راہ" کی اساس
ہے۔ (میوروکیوسو)

جاپانیوں کا ایک ڈھلے ڈھالے طور پر مظلم مقائی ذہب شتو اپنے اندر عقائد اور و ملائف کی کوناں کونی لیے ہوئے ہے۔ در حقیقت یہ تنوع اس قدر وسیع ہے کہ شتو کو ہندومت والے انداز میں بیان کرنا بت مشکل ہے۔ اندا ہم اس کے وائزے میں آنے والے شعبوں کی ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔ شتو بنیاد می طور پر جاپانی جذبہ حب الوطنی کی ایک ولولہ انگیز ذہبی صورت ہے۔ اس کی اسطوریات جاپان کی صورت کری کو باتی تمام جگہوں کی نسبت پر تر بیان کرتی ہے۔ اس کے مقبرے جاپانی تاریخ کے عظیم مورائ اور واقعات کی یادگار ہیں۔ تاریخی طور پر جاپانی لوگوں کو تعلیم دی گئے ہے کہ اُن کے شمنشاہ با قاعدہ طور پر سورج دیو تاکے اطلاف تھے۔ مصرین نے اکثر جاپانی شتو

کاموازنہ وافتکنن کے مقبرے 'کیٹس برگ یا الامو کی زیارت پر جانے والے امریکیوں کے ساتھ کیا ہے۔ خالبا قریب ترین موزانہ امریکی قصبات اور دیمات میں یادگاری دن کے موقع کے ساتھ ہوگا جب عام لوگ جنگی شداء کی قبر بر جاتے 'قوم کے لیے رحمت کی دعا کی گرتے ہیں اور ہماریہ شام کی خوبصورتی میں قوی تاریخ کے عظیم واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ لی

مزید یہ کہ شتو جاپانیوں کے زمین کی خوبصورتی خصوصاً بہاڑوں کے لیے عقیدت مندانہ رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ارواح پرستی اور اجداد پرستی کے مختف پہلو شامل ہوں جیساکہ عام لوگ کیا کرتے ہیں۔ مزید پر آن لیے پورے جاپان میں لاتعداد مقبروں میں ہونے والحاف ہی سرگری کا احاظہ کرتا ہے۔۔۔ جے 1945ء سے پہلے حکومت کا مالی تعاون حاصل تھا۔۔۔ مقبروں اور جاپانی گھروں میں ہونے والی سادہ رسوم' بنیادی شتو سے ترتی پانے والے اعلی منظم اور سرگرم ندہی فرقے جنہوں نے بنیادی شتو میں سے ترتی پائی ہے۔ الذا شتوکی اصطلاح کو مختف جاپانی ندہی اور توی رسومات کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے۔

چھٹی صدی عیسوی تک یہ لفظ باقاعدہ طور پر اختراع نہ کیا گیا تھا۔ اے بدھ مت اور کنفیوش مت کے دور میں چین اور کوریا ہے آنے والے نئے نہ اہب کا مت اور کنفیوش مت کے دور میں چین اور کوریا ہے آنے والے نئے نہ اہب کے مقای جاپانی نہ اہب کو اقمیاز کرنے کے لیے رائج کیا گیا۔ لفظ "شتو" در حقیقت چینی الفاظ "شن (Shen) اور آؤ (Tao) ہے لیا گیا ہے۔ "جے عمواً" دیو آؤں کی راہ" کے حوالے سے ترجمہ کیا جا تا ہے۔ اس مقامی نہ جب کو بیان کرنے والی جس اصطلاح کو ترجیح دی جاتی ہے وہ کامی نو چی (Kami-no-michi) ہے اس کو بھی "دیو آؤں کی راہ"

اله یادگاری دن کی امرکی شنو کے طور پر تنسیل کے لیے دیکھیے: "امرکی زندگی خواب اور حقیقت" مصنف (W.Lloyd Warner) (شکاکو: یوندرٹی آف شکاکو پریس 1953) مندے11۔۔۔

## میشتو کی تاریخ

### مِنْتُو 300 عيسوي سے قبل:

اسطوریاتی روایت کے مطابق پہلے جاپانی شمنشاہ کی تخت نشینی ساتویں صدی تمل میع میں موئی محریشتر محققین اس بات پر شنق بیں کہ جاپان کی اصل تاریخ تیسری صدی عیسوی سے قبل شروع نہیں ہوتی۔اس مرطے پر جاپانی لوگ دیگر اقوام سے آگاہ ہوئے اور انہوں نے تاریخی ریکارڈ سنمالنے شروع کے۔ فدا جایان کی شافت تمام ایشیائی ا قوام سے جدید ہے۔ اس دور سے پہلے جاپانیوں کی کمی قطعی پرستش کے بارے میں پچھ كنامشكل ب- چمشى مدى عيسوى ميں بدھ مت كى آمدے ايسے طالات بيدا ہوئے كه جاپانیوں نے مقامی ندہب کو چینی اور کوریائی لوگوں کے لائے محے نداہب سے متاز كرنے كے ليے كاى نو مجى كے زير عنوان ائى مخلف اسطوريات اور رسوات المصى كيں۔ اس سے پہلے غالبا جاپانى پرستش دُھيلے دُھالے دُھانچے اور مخلف رسوات ك وسيع مجموع پر مشتل تقی۔ بيه اسطوريات لانعداد ديو ٽاؤن' ديويوں' اجداد پر تي اور ارواح برستی کی پیشتر قسموں کی اجازت وی متی سنگ کای کی برستش کے لیے تمام جاپانی جزیروں پر مقبرے قائم قائم کے مجے اور اجداد و کای کی پرستش کے لیے الگ الك معبد قائم كي محت - اماتيراسواور سوسانوغالباسب سے مقبول ديو ماتھ اور وہ است لے باے محے معبوں اور زاتی گروں میں اپنے سے سے زیادہ توجہ وصول کرتے تھے۔ ان بت عموی بیانات کے علاوہ جاپانی عبادت کے قبل از آاریخ دور کے حوالے ے کچھ کمنا بہت مشکل ہے۔

### مِنتُورِ چینی اثرات:

اپی تاریخ کے آغاز میں جاپان چینی اور کوریائی تاجروں اور پروہتوں کے لیے دلچی کا مرکز بن گیا۔ یہ لوگ چین کی قدیم نقافت کا ایک بڑا حصہ بشول اس کے فتون ' زبان اور حروف حجی کے اپنے ساتھ لائے اور بلاشبہ اس کے مختف نداہب اور اخلاقیاتی نظام بھی۔ چوتھی مدی عیسوی کے بعد جاپانی بدھ مت' آؤ مت اور کننیوش مت کے زیر اثر آ گئے۔ ان سب نے جاپانی تہذیب پر تعلی اثرات مرتب کیے۔کوجیکی (Kojiki) جاپان میں چینی فتانت کی آمد کو ریکار ڈکر آ ہے۔

پندرہویں شمنشاہ ' ملکہ جنگو کے بیٹے اوجن کے عمد حکومت میں پھے پناہ گریوں نے بعل (Silla) کو عبور کیا ' نیز پسیک ہے کے بادشاہ نے ایک کموڑا اور ایک کموڑی بطور خواج پیش کیا جنہیں گرو آ پیکی کے ہمراہ بھیجا گیا (آ پیکی نشیوں کے قبیلے کا جد امجہ بنا)۔ اُس نے خواج میں ایک تلوار اور ایک بیٹ آئینہ بھی پیش کیا۔ تب شمنشاہ نے پسیک ہے کو تھم دیا کہ وہ اپنے ملک میں ہے ایک دانا آدی کو بھی بطور خواج بھیج 'جس پر گرووائیکی ناور ایک بائی فخص کو دس جلدوں پر مشمل کنفیوش کی "گلاستہ تحریر" اور ایک بائی فخص کو دس جلدوں پر مشمل کنفیوش کی "گلاستہ تحریر" اور ایک جلد میں "Thousand character classic" کل گیارہ جلدیں جلد میں "جمیوں۔ پسیک ہے نے دو دستکار ' ایک کوریائی لوہار اور چینی جولاہا بھی بیش کے۔ تب وہاں " ہا تا تھا کے سرداروں کا جدامجہ آیا جو شراب کشید بیش کے۔ تب وہاں " ہا تا تھا۔ اس سوسو کاری نے بچھ شراب کشید کرنے شمنشاہ کو پیش کی جس نے اس بیند کیا۔ اس سوسو کاری نے بچھ شراب کشید کرکے شمنشاہ کو پیش کی جس نے اے بہت پند کیا۔ اس اس کل جس نے اس بیند کیا۔ (104 ایک ایک کے حراب کشید کی جس نے اسے بہت پند کیا۔ (104 ایک بیا کو بیار)

آنے دالے سالوں میں چین اور جاپان کے درمیان تعلقات وسعت افتیار کر گئے۔ اس دور سے پہلے جاپانیوں کے پاس تحریری ذبان نہ تھی۔ انہوں نے بعد میں چینی رسم الخط اور چینی فتافت کے دیگر عاصر کو اپنا لیا۔ اس دور میں جاپان پر جاگیرداری فظام افتدار سنبھالے ہوئے تھا گذا کنفیوشی اخلاقیات کا خیرمقدم کیا گیا۔ اجداد پر سی جاپان میں پہلے ہی رائج تھی لندا فرز ندانہ احرّام پر ذور دسینے والے کنفیوشی اور آئو عاصر کو جاپان میں فورا قبول کرلیا گیا۔ چینی فتون 'خصوصاً برھ رسوبات سے متعلقہ فنون کو بھی افتیار کیا گیا۔ الحقر' چو تھی اور آٹھویں مدیوں کا درمیانی دور جاپان میں ڈرا الی تبدیلیوں کا دور جاپان میں ڈرا الی تبدیلیوں کا دور قا۔

یدھ مت کی چین اوپدکوریا سے آمد جاپان کی زہی روایات کے از تقاء میں نمایت

اہم ہے۔ جاپانی آاریخ کے مطابق 522 عیسوی میں پہلی مرتبہ چین سے سایان بدھ مت متعارف ہوا۔ اُس سال جاپان کے شہنشاہ کو بدھ کی شبیہہ اور بدھ تحریوں کی گئ جلدوں کے ساتھ چیش کیا گیا۔ اگر چہ باوشاہ بہت خوش تفاکر اُس کے مشیروں نے اُسے سنبیہہ کی کہ ایک پیرونی وہو آ کا تعارف شاید مقابی کامیوں کو ناراض کرنے کا باعث بنے۔ مشتو کے کوئت پرستانہ روید کی روشنی میں ہوں دکھائی وہتا ہے کہ ان کی سنبیہ نظریاتی اساس سے زیادہ پیرونی تقافت کے خوف اور بے اعتباری پر جنی تقی۔ بدھ کے تعارف کے بی عرصہ بعد جاپان میں ایک خطرناک وبام پھوٹ پڑی۔ اس خوف سے تعارف کے بید میں ناراض کای کی وجہ سے باوشاہ کو مجمہ نہر میں پینکنا پڑا اور بدھ کے لیے تغیر کردہ معبد جلادیا گیا جس کے نتیج میں مملک بتاری شم ہوگئی۔

تاہم برد مت کو اتنی آسانی سے جاپان سے ختم ند کیا جاسکا۔ آنے والی تسلول میں برد کے دیگر مجتموں کو عبادات 'رسومات اور بودھی محرکے ساتھ متعارف کرایا میا۔ چھٹی صدی کے اختیام پر مهایان برد مت جاپان میں اپنے قدم جماچکا تھا۔

بدھ مت کی طرف جاپانی ردعمل جاروں ستوں میں تھا۔ اول مقامی جاپانی ندہب کو سے بیرونی ندہب سے الگ کرنے کے لیے میٹو یا "کای نو مجی" کے نام کا تعارف ہوا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں 'یہ خالباً پہلا موقع تعاجب جاپانیوں نے در حقیقت اپنی مقامی عبادت کو بطور منفرد ندہب کے خیال کرنا شروع کیا۔

دوسرا ردعمل شتو کے جاپانی جمالیتیوں کے لیے تماجو شتو کو بدھ مت کے متعدد بدھوں اور بود مستووں کو تسلیم کرنے پر زور دیتا ہے تمرانسیں ہندوستان اور چینی لوگوں کے لیے کامی کی پینگلو ٹی ہمی سجھتا ہے۔ بدھ پرستوں کو بلاشیہ فکر کی اس ست کو موژنا ، اور کامیوں کو بدھ اور بود مستو کی جاپانی پینگلو ٹی کے طور پر تسلیم کرنا پڑا۔

برے مت کے لیے تیرا ردعل شتو اور برے مت کے درمیان مفاحت تمی 'جس نے مچمٹی اور نویں صدی کے درمیان جاپان میں ترقی پائی اور اسے "Ryobu" یعنی "دوپہلو" شتو کانام دیا۔

رفتہ رفتہ مخلف شتو کای اور بدھ دیو آؤں کے مابین شافت قائم ہوئی۔ آہستہ آہستہ دونوں زاہب کے درمیان کمڑی دیواریں ختم ہوگئیں۔ شتو عبادت کاہوں ہیں ؟ بدھ پروہتوں کی خدمات بھی شامل ہو حمیں – ان معبدوں میں ہونے والی رسوم دونوں فراہب کے درمیان تھوڑی ہی مختف تھیں – بدھ تقیراتی عناصر مستو معبدوں میں شامل کردیئے گئے ۔ بالعوم جاپانی زندگی دو حصوں میں تقتیم ہونا شروع ہوگئ – روز مرہ زندگی کے امور مستو ذہب کا میدان بن گئے جبکہ حیات بعد الموت سے متعلقہ میدان بدھ پرستوں کے جصے آیا –

اس طرح جاپانی روایق شهری کے بارے میں کما جاسکتا ہے کہ وہ شتو پرست پیدا ہو آاور بدھ پرست ہو کر مرتا۔ دس صدیوں تک شتو اور بدھ مت جاپان میں لوگوں کی ضروریات کو بو راکرتے ہوئے ساتھ ساتھ جلتے رہے۔

بدھ مت کے لیے چوتھا جاپانی رد عمل بدھ مت کی بعض جداگانہ جاپانی صورتوں کا ارتقاء تھا۔ مہایان بدھ مت بے حد پھدار ندہب ہے جو بیشترا نحرافات کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کسی حد تک درست ہے کہ اسے بدھ مت کے ندہب کی واحد شاخ کی بجائے نداہب کا مجموعہ سمجھا جاسکا ہے۔ بدھ مت کے جاپان میں واقلے کے چند صدیوں بعد می بودھی تظریبے میں بنی تبدیلیاں پیدا ہونے گئیں۔ بدھ مت نے مراقبے (دھیان) پر ندہبی سچائی کی بھیرت کے ذریعے کے طور زور دیا۔ چینی بدھ پرستوں نے اسے بدھ دھرم کے تبلیغی کام کی مدد سے آگے پھیلایا اور اسے چہ آں کا نام دیا محرریاضت بند بدھ مت کو زین (Zen) کے ذریع عنوان اس کے عروج تک پنچانا جاپانی لوگوں کا ہی کام نیم سے اس قدر نور بدھ مت کی دیگر اقسام شلا خالص زمین (Pure land) اور بیم متبول ہوگئیں کہ آگر چہ شتوان کے ساتھ محمل لی گیا مگراسے جاپانی لوگوں کے لیے ایک مقبول ہوگئیں کہ آگر چہ شتوان کے ساتھ محمل لی گیا مگراسے جاپانی لوگوں کے لیے ایک باقاعد واور ندہب کی حیثیت سے تقریباً بھلایا جاچکا تھا۔

### شتنو کی حیات نو:

آٹھویں صدی ہے بعد شتو اور بدھ مت ایک دو سرے میں ایک قدر مدغم ہوگئے، کہ شتو تقریباً ختم ہوچکا تھا۔ باہیں ہمہ اکثرا سے مصلح سامنے آئے جنوں نے جاپان کے مقامی ند ہب کو دوبارہ زندہ کرنے کی خواہش کی۔ چود ہویں صدی سے پہلے تک بیشتر دا نشوروں نے شتو کی طاقت کو سامنے لانے اور لوگوں میں اس کی ممتاز حیثیت کو بھال کرنے کی کوشش کی۔ تاہم سترہویں صدی اور ٹوکو گاوا عمد 1600ء تا 1867ء تک شتو اپناوہ مقام حاصل نہ کرسکاجس کی اُست ضرورت تقی۔

ید وہ دور تماجس میں جاپانی لوگ خت ذہن فوجی قائدین کے زیر اُٹر کیجاتھ جو قوم کو بیرونی اثرات سے الگ رکھنے کے خواہشند تھے۔ چونکد بدھ مت اور عیسائیت جیسے نداہب بیرونی پیداوار تھے فنذاانس ایک طرف پھینک دیا گیا: میتو کو جاپان کامقای فہ ب ہونے کی وجہ سے قوی حکومت کی طرف سے نئی قوت اور مدد می ۔ سمنفیوش مت كا جایانی و حنك و احد بیرونی نظام تماجس كو اس دور مین تعاون حاصل رها كيونك سنفیوشی اخلاقیات نوکو گاد ا (Tokogawa) تحمرانوں کی فوجی قیادت کی معادن تھیں – ٹوکوگاوا دور محومت کے دوران جاپانی طرز زندگی کاسب سے نمایاں پہلو جا گیردار نائث (Knights) تتے جنہیں سامورائی (Samurai) کما جا تا تھا۔ جاپان کی پوری تاریخ میں جگہو خود کو حکمرانوں کے پسریدار کی حثیت سے بھاڑے پر دیتے 'محر ٹوکو گاوا کے دور میں سامورائی کو مثالی کردار کے طور پر پیش کیا گیااور اس کے لیے ضابطہ قانون بنایا میا- سرہوی صدی میں حکومت نے سننیوش مت کا کوشی مکتبہ کار طبقہ امراء کے لے راح الفید، نمونے کے طور پر قائم کیا۔ اس کتب کے راہماؤں میں سے ایک یا گاسوکو (1685ء-1622ء) تھاجس نے مشتو اور کنفیوش مت کو ملانے کی بات کی اكد جليم ضابط 'بوشيدو (Bushido) يعن "جنك كرنے والے نائث كى راه"كو بناسكے-جایانی جا گیردارنائٹ کے لیے قائم کردہ معیاری طرز عمل ایبا ی تھا جیسا کہ اسوائے رو مانوی محبت کی کمی بھی صورت کے بغیر قرون وسطی کے یورپ کے مثالی عیسائی نائث کے لیے تھا۔ عمو أبوشيدو كومندرجد ذيل شقول ميں مخترابيان كيا جاسكتا ہے۔

سامورائی جاگیردارند نظام حسب مراتب میں اپنے آقا سے وفادار رہنے کا پابند تھا۔ اس وفاداری کی حدود کو جاپانی ادب کی ایک مشہور ترین کمانی "سنتالیس رونن کا قصہ" میں بیان کیا گیا۔ نمایت مختفرا بتایا گیا ہے کہ 1702ء میں کس مرکاری افسرنے ایک عکران کی تو بین کی۔ اُس نے تکوار تعینی اور افسر کو زخمی کردیا۔ اپنی حرکت کی وجہ سے اُسے خود کشی کرنے کا تھم دیا گیا اور اس کی

جائداد حکومت نے منبط کرلی۔ اُس کی طازمت میں سینالیس سامورائی تھے جو اپنے آقا کی موت سے لے کر بعد تک سرکاری طور پر رونن (مالک کے بغیر طازم) کملائے گئے۔ ان نائنس نے اپنے آقا کے خلاف کیے گئے ظلم و ب انسانی کا بدلہ لینے کی تشم کھائی۔ کسی بھی شک و شبہ سے بہنے کے لئے وہ منتشر ہوگئے اور عوام کے ساتھ کھل مل گئے بیسے اُن کا اپنے آقا ہے کوئی تعلق بی نہ ہوے جب اُن کے دشنوں کا پہرہ فتم ہوا تو وہ اکھیے ہوئے اپنے مالک کی تو بین کو جب کرنے والے فض کے قلعے پر مملہ کیا اور اُسے مار دیا۔ پھرانہوں نے خاموشی کے اپنے لئے فود کھی کی سزاکا انتظار کیا۔ اس طرح سینالیس رونن وفاداری کی سے اپنے لیے فود کھی کی سزاکا انتظار کیا۔ اس طرح سینالیس رونن وفاداری کی اُس مثال بن میں جو سامورائی اپنے طکوں کے لیے رکھتے تھے۔ "

3۔ سامورائی میں زندگی' میدان جنگ اور اپنے مالک کے لیے زندگی لٹا دینے کی نمایت جرات مندانہ آبادگی ہونی چاہیے۔

3 - سب سے بڑھ کر سامور انی کو باعزت مختص ہونا چاہیے ۔ وہ بے عزتی پر موت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی زندگی کو ختم کرنے کی توقع رکھتا ہے بجائے اس کے کہ اے کمی الیی صور تحال کا سامنا کرنا پڑے جس میں اُس کی تذکیل ہو۔

یچ کنفیوشی ہونے کے ناملے سامورائی سے توقع کی جاتی ہے کہ اپنے الک اور اپنے سے اعلی مرتبے پر فائز لوگوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ افتیار کرے۔

تاہم یہ شرافت اور نری معاشرے کے ہر فرد کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے سامورائی کی کمانیاں موجود ہیں جنبوں نے جنگ کا کوئی موقع نہ ملنے پر اپنے مزارعوں پر تکواریں تان لینا بجا اور جائز خیال کیا۔ ایک ایسے ہی محض کی قدیم داستان موجود ہے جس نے اپنی تکوار سے کسان پر سات مرتبہ جملہ کیا اور جب تک کہ کسان آٹھ کلڑوں میں تقیم ہو کر گر نہ پڑا اُس نے اُسے نہ چھوڑا۔ یہ کمانی سامورائی تعلیمات میں ملتی ہے۔

ا۔ کسانوں کی طرف اپنے رویے کے بر عکس سامور ائی سے ہرلحاظ سے شرانت کی توقع کی جاتی ہے۔ اُس کو ایجھے کام کرنے والا علط کو سمجھ اور بے انسانی کے شکار لوگوں کو انساف میا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ جاپان کی مشہور قلم

"The Seven Samurai" غالباس شم کے انصاف کی اچھی مثال ہے۔

ذلت سے پہلے سامورائی کی خود کئی کے لیے رضامندی اور خود کئی کی طرف

جاپانی لوگوں کے مجموعی روییے نے مغربی لوگوں کو بڑے عرصے تک جرت میں جتلا

رکھا۔ بیشتر یورپی ندہی روایات خود کئی کے خلاف تعلیم دیتی ہیں مگر جاپان میں خود کئی

کی ذلت سے بیخیے 'زندگی میں برے حالات سے فرار پانے 'احتجاج کرنے اور جنگ مظیم

دوم میں دشمن کے بحری جنگی جمازوں کو تباہ کرنے کی انتائی پُراٹر ذرائع کے طور پر
حوصلہ افزائی کی جاتی رہی ہے۔ غالبادنیا کی تاریخ میں کمی ثقافت نے خود کئی کی طرف
ایسارویہ نہیں انہایا۔

پوشیرو میں جگہو خود کو بہت آہستہ 'درد بھرے انداز "Seppuku" میں مار تا ہے (مغربی لوگ اس کے لیے "Harakiri کی اصطلاح کو ترجے دیتے ہیں جس کا مطلب ہے "پیٹ کے بل ریگنا۔" اس میں پیٹ کی آئتیں باہر نکال کر خود کئی کی جاتی ہے۔ مناسب وقت پر جنگہو ہے اپنے پیٹ کو اس طرح کھولنے کی توقع کی جاتی ہے کہ اُس کی مناسب وقت پر جنگہو ہے اپنے پیٹ کو اس طرح کھولنے کی توقع کی جاتی ہے کہ اُس کی تائیں باہر نکل آئیں۔ اس طرح وہ انتمائی آہستہ اور درد بھرے انداز میں مرتا۔ حال بی میں یہ طریقہ مروح ہوگیا ہے کہ خود کئی کرنے والے کا ایک وصت قریب ہی کھڑا رہتا ہے اور چیر بھاڑ کا عمل کمل ہونے کے بعد وہ سرکو تن سے جدا کر تا ہے۔ اس شم کی موت جنگہو ہماوروں اور اعلیٰ مقام کے افراد کے لیے مخصوص تھی۔ عور توں اور کسانوں کو Seppuku کی اجازت نہ تھی اور ان سے توقع کی جاتی کہ اپنا گلا گھونٹ کر جلدی سے خود کئی کرلیں۔ اے بی مشغورڈ "انیسویں صدی میں جاپان کی انگریز تو نصلیٹ کا سیکرٹری 'کو خود کئی کی رسم دیکھنے کی اجازت دی گئی اور اُس نے داقعہ کو مندر جہ ذیل طریقے سے ریکارڈ کیا:۔

وہ بدبخت مخص' یزن کے بادشاہ کا اہلکار' تکی زین زابورو تھاجس نے فروری 1868ء میں ہیوگو کی غیر مکی آبادی پر خیلے کا تھم دیا۔

سله آپ کوید اصطلاح من شده انداز میں ہیری کیری "Harry karry" کی صورت میں سائی دے گی –

یہ تقریب 'جس کا عظم خود میکاؤو نے دیا تھا' ہوگو کے مقام پر ساتسوا فوج کے ہیڈ کو ارٹر ''سیفو کو بھی '' کے معبد میں رات کو ساڑھے دی بج ہوئی ۔ ہم سب سات غیر کھئی ہے۔ ہم سب سات غیر مکلی ہے۔ تشویش ناک بجنس کے چند منٹوں کے وقفے کے بعد ایک بار عب 'بتیں سالہ سورہا تھی زین زابورو تقریباتی لباس میں ہال میں داخل ہوا۔ اُس نے پٹ من کے پر لگا رکھے ہے جو فاص موقع پر پہنے جاتے ہوا۔ اُس نے ہمراہ ایک ''کائی شاکو (Kaishaku) اور تین افسران ہے جنوں نے بعباؤری یا جنگی لباس بہن رکھے ہے۔ یاور ہے کہ لفظ کائی شاکو جنوں نے بعباؤری یا جنگی لباس بہن رکھے ہے۔ یاور ہے کہ لفظ کائی شاکو انگریزی زبان کے لفظ (جلاد) Executioner کا ہم معنی نہیں ہے۔ یہ عمدہ انگریزی زبان کے لفظ (جلاد) تعب مجرم کا کوئی دوست یا رشتہ دار یہ ایک جیشلمین کا ہے: متعدد صورتوں میں مجرم کا کوئی دوست یا رشتہ دار یہ فریضہ سرافیجام دیتا ہے اور اُن کے در میان تعلق مجرم اور جلاد کی بجائے اول اور دوم در ہے کا ہو تا ہے۔ اس مثال میں کائی شاکو تاکی ذین زابورو کا شاگر د تھا اور اسے مو خرالذکر کے دوستوں نے اکثر پٹی رائے سے اُس کا شاگر د تھا اور اسے مو خرالذکر کے دوستوں نے اکثر پٹی رائے سے اُس کی ماہرانہ تکوار بازی کی بنیاد پر چُتا تھا۔

آئی زین زابورو کائی شاکو کو اپند دائیں طرف رکھ کر آہستہ آہستہ جاپانی کو اہوں کی جانب بڑھا' اور دو اُن کے سامنے جھے' پر فیر ملکیوں کے نزدیک آکر انہوں نے ہمیں بھی اس طریقہ سے آداب کیا۔۔ شاید پچھ زیادہ احرام کے ساتھ: ہردو صورتوں میں سلام کارواجی انداز میں جواب دیا گیا۔ مجرم دھیرے دھیرے اور عظمت وو قار کے ساتھ او نچ چبوترے دیا گیا۔ مجرم دھیرے دھیرے اور عظمت وو قار کے ساتھ او نچ چبوترے پر چڑھا' بلند قربان گاہ کے سامنے دو مرتبہ جھکا اور پھر اُس کی جانب پشت کرے اُوئی قالین پر بیٹے گیا۔ جبکہ کائی شاکو اُس کے بائیں طرف جھکا ہوا تھا۔ تب تین نشخم افروں میں سے ایک آگے آیا جس نے معبدوں میں بھیٹوں کے لیے استعال ہونے والی قسم کا ایک شینڈ اُٹھار کھا تھا؛ اُس شینڈ اُٹھار کھا تھا۔ اُس نے جھک

کریہ تلوار مجرم کو پکڑا دی: مجرم نے اسے احرّام کے ساتھ وصول کیا'
دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے سرتک بلند کیااور پھراپ سائے رکھ دیا۔
ایک اور رسم بندگی کے بعد آئی ذین ذابورو نے جذبات و تذبذب
سے عاری آواز (جس کی توقع ایسے مخص سے نہیں کی جاستی جو ایک
دردناک اعتراف کرنے والا ہو) میں بے آثر چرے کے ساتھ مندرجہ ذیل
الفاظ ہوئے: "مرف اور مرف میں نے بلا اجازت کوبے (Kobe) میں
فیرطکیوں کو مارنے کا حکم دیا' اور اُس وقت بھی جب انہوں نے نے کر
بھاگنے کی کوشش کی۔ اس جرم کے باعث میں خود کو آئیں کمنچوانے کی
سزا دیتا ہوں' اور یمال موجود لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ
سنزا دیتا ہوں' اور یمال موجود لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ
اس عمل کے گواہ بن کرمیری عزت افزائی کریں۔"

اُس نے ایک مرتبہ پھر جھک کر اپنا بالائی کپڑا نیچ گرنے دیا اور کمر

استیوں کو محفوں تلے دبالیا آکہ وہ آگے نہ گر جائیں۔ اُس نے جائے

استیوں کو محفوں تلے دبالیا آکہ وہ آگے نہ گر جائیں۔ اُس نے جائے

بوجھتے ہوئے ' غیر مترازل ہاتھوں کے ساتھ اپنے سامنے پڑی گوار اُٹھائی

اور اُسے شوق و محبت سے دیکھا: لمحہ بحر کے لیے یوں لگا جھیے وہ آخری

مرتبہ اپنی سوچوں کو مجتع کر رہا: اور پھر ہائیں پہلویں کرسے نیچ گوار

موجہ اپنی سوچوں کو مجتع کر رہا: اور پھر ہائیں پہلویں کرسے نیچ گوار

تھوڑا سااوپر کی طرف لایا۔ اس کراہت انگیز حد تک خوفاک آپیش کے

دوران اُس کے چرے کی ایک رگ تک نہ پھڑکی۔ جب اُس نے توار کو

باہر کھینچا تو آگے کو جسک کر گردن باہر کو نکائی: پہلی مرتبہ اُس کے چرے پ

باہر کھینچا تو آگے کو جسک کر گردن باہر کو نکائی: پہلی مرتبہ اُس کے چرے پ

درد کے آثار نظر آئے ' لیکن اُس نے کوئی آداز نہ نکائی۔ ایک طرف

درد کے آثار نظر آئے ' لیکن اُس نے ہوئی آداز نہ نکائی۔ ایک طرف

اُم پھل کر سید ھا ہوا اور اپنی تلوار کو ایک لیے کے لیے ہوائیں تولا اور پھر اُکٹ اُکٹ کی زور داروار سے مجرم کا مرتن سے جدا کردیا۔

موت کا سکوت طاری رہا' جے صرف ادارے سامنے پڑے بے

حرکت ڈھیرے نگلنے والے خون کے مخفی شور نے ہی تو ژا۔ یہ بے حرکت ڈھیرلمحہ بھرپہلے ایک بمادر اور شجاع انسان تھا۔ یہ منظر ہیت انگیز تھا۔ ک

ذاتی و قاریا جاپانی قوم کی بھلائی کی خاطر جنگہوؤں کی ایک اس قدر خوفاک موت مرف پر رضامندی شاید زندگی کے نقدس اور خودکشی کی برائیوں کی تعلیم کے عادی مغربی محض کو تو ہے تک گئے گئ لیکن شتو پرست کی اپنی قوم اور اس کی سورمائی مخصیات سے محبت و عقیدت اور سنفیوشی احساس نفاخر میں سپوکو کو نمایت ندہی رسم سمجماجا تا ہے۔

#### جديددور:

ٹوکوگاوا عمد کے دوران جاپان نے ہر صورت میں غیر مکی اڑات سے گریز کی ہر مکن کوشش کی۔ اس نے بیرونی تجارت' سیاحت اور ہرفتم کے غیر مکی ند ہب پر اپند دروازے بند کردئے۔ اس دور میں جاپان نے صرف اپنے مقامی وسائل پر بحروسہ کرنے کی کوشش کی۔ دریں اثاء باتی کی دنیا' خاص طور پر مغربی دنیا نے صنعتی دور میں قدم رکھا۔ 1853ء میں اُس وقت جاپان جدید دنیا کے ساتھ اچانک مقابلے کا شکار ہوا جب امرکی بحریہ کاکموڈور بیری ٹوکیو خلیج میں آیا اور کما کہ جاپانی بندرگا ہیں کھولی جائیں اور امریکہ و جاپان کے درمیان تجارتی تعلقات شروع کے جائیں۔ 1854ء میں بیری مزید جماز' فوجی دستے اور تو پخانہ لے کر دوبارہ آیا ور جاپانی محکم انوں کو غیر ملکیوں پر اپنے دروازے کھولئے کے لیے مجبور کیا گیا۔ تب سے ہی جاپان صنعت کاری کے میدان میں باتی دنیا نے ساتھ دوڑ میں شریک ہے۔ جدیدیت کی جانب دوڑ نے یقینا میدان میں باتی دنیا نے شراح ساتھ دوڑ میں شریک ہے۔ جدیدیت کی جانب دوڑ نے یقینا

نے جاپان میں نہ بب کے کردار کے متعلق کڑ بوکے ایک دور کے بعد 1889ء کے آئین میں فیصلہ کیا گیا کہ قوم متعدد مغربی اقوام کی مثال پر عمل کرتے ہوئے ابنا ایک ریاستی حمایت یافتہ نہ بب رکھے گی لیکن دیگر تمام نہ اہب کو بھی تبلیخ و ترویج کی پوری

سله اے بی منفورؤی " میلز آف اولڈ جایان " جلد اول ' صغی 36 -231 –

آزادی حاصل ہوگی۔ جاپان میں ریاست کا حمایت یافتہ شتو موجود تھا جو بنیادی طور پر مخصوص زیارت گاہوں میں وطن پر ستانہ رسوم پر مشمل تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی چاہتا علیمدہ مشتو فرقے بنا سکتا تھا۔ نیز شتو کو سادہ گھر یلو زیارت گاہوں کے آس پاس ہر گھر میں کے جایا جاسکتا تھا۔ شتو کی ان شکلوں کے علاوہ کسی بھی دو سرے ند ہب' بدھ مت' عیسائیت وغیرہ کو جاپان میں موجود رہنے کی آزادی تھی۔ تاہم' مرف ریاستی زیارت گاہوں میں وطن پر ستانہ رسومات کوہی حکومت جاپان کی جانب سے مالی ایداد ملتی تھی۔

### شتوكی تین صورتیں

### 1 – رياستي شتتو

ریاست نے 1889ء کے آئین پر عمل کرتے ہوئے ملک بھر میں تقریباً 1,10,000 شتو زیارت گاہوں اور دہاں فرائف سرانجام دینے دائے تقریباً 16,000 پادریوں کی کفالت کا ذمہ لیا۔ شتو کی بیہ قتم "جنجا" (یعنی زیارت گاہ) کے طور پر مشہور ہوئی تاکہ اسے زیادہ نم ہی قتم "سکوہا" (یعنی فرقہ وارانہ) سے متاز کیاجا سکے۔

ریاست کی جانب سے ایرادیافتہ ہرزیارت گاہ کمی مقای دیو تا ہمیرویا واقع سے منسوب تھی: آئے (158) کے مقام پر عظیم شای زیارت گاہ جاپان کی دیوی اماتیراسو سے منسوب تھی۔ زائر ایک مخصوص جاپانی محرابی راستے (107ii) کے ذریعہ زیارت گاہ تک آبا جو مشتو کے ساتھ اس قدر نا قابل علیحد کی طور پر نسلک تھا کہ ساری دنیا میں اس کی علامت بن گیا۔

مخصوص قتم کی اہم زیارت گاہ دد عمارات پر مضمل ہوتی ہے۔۔۔ ایک اندرونی اور ایک بیرونی ۔ زیارت گاہ دونوں کو غیرروغن شدہ لکڑی سے تغیر کیا جاتا ہے' اور لازی ہے کہ اسے ہر میں سال بعد مسار کرکے نئے سرے سے ہنایا جائے۔ اندرونی زیارت گاہ میں متعلقہ دیو تا یا یادگاری واقعہ کے حوالے سے اہمیت کی حال اشیاء رکمی ہوتی ہیں۔ مثلاً عظیم شاہی زیارت گاہ میں مقدس اشیاء ایک آئینہ' کوار اور منکوں کی ملا جو سب کی سب اما تیماسوکی اسطورہ میں اہم ہیں۔ مخصوص مواقع یا چھٹی کے دنوں ملا جو سب کی سب اما تیماسوکی اسطورہ میں اہم ہیں۔ مخصوص مواقع یا چھٹی کے دنوں

میں نیہ حبر کات عام نمائش کے لیے رکمی جاتی ہیں۔

بیرونی زیارت گاہ میں داخل ہونے والا زائر متعلقہ دیو تا یا واقعہ کی اہمیت پر نور وخوص کرتا معتدل می جینٹ چ ها تا اور شاید مخصر عبادت بھی کرتا ہے۔ کسی کے لیے زیارت گاہ میں آنا فرض نہیں 'لیکن یہ ایک غیر تحریری مفروضہ ہے کہ ہر محب وطن جاپانی اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ آئے والی زیارت گاہ میں حاضری دینے کی کوشش ضرور کرے گا۔

ریاسی شتو کے قیام کا مقصد جاپان کی قوم کے لیے حب الوطنی اور وفاداری پیدا کرنا تھا۔ جاپانی حکومت نے 1889ء کے آئین کے تحت ریاسی زیارت گاہوں میں تعینات اور ریاست کی جانب ہے ایدادیافتہ پادریوں کو کمی بھی ذہبی فرض مثلاً جنازہ کی اوائیگی ہے منع کرویا۔ آئین 1889ء ان الفاظ کے ساتھ شروع ہو آتھا، "ابتدائے آفریش ہے مسلسل چلے آرہ شہنشاہوں کی نسل ہی سلطنت جاپان پر حکومت کرے گی۔... شہنشاہ مقدس ہے اور اُس کی حکم عدولی نہیں کی جاستی۔ اندہ آئین نے عسکری رہنماؤں کو بھی پارلینٹ کی بجائے شہنشاہ کے سامنے جوابدہ قرار دیا۔ چنانچہ انیسویں صدی کے ابتدائی جے میں جاپان نے جن جنانوں میں حصہ رہنماؤں کی جائے آلہ بن گیا۔ یہ خاص طور پر لیا اُن میں ریاستی شتو عسکری رہنماؤں کی جائے گا گیا۔ آلہ بن گیا۔ یہ خاص طور پر ای آئی میں ریاستی شتو عسکری ہز بن گیا تھا کہ امر کی قابض فوجوں نے دسمبر 1945ء میں شتو دور ریاستی حایت کے فاتمہ کی ہدایت کرنا ضروری محسوس کیا۔ جنوری 1946ء میں شتو تابین فوجوں نے دسمبر 1946ء میں خابین فوجوں نے دسمبر 1946ء میں شتو تابین فوجوں نے دسمبر 1946ء میں فوجوں نے دسمبر کیا تھا کہ اوری نہ ہونے کا بیان جاری کرنے کا تھا دیا۔

جاپانی حکومت کی حمایت یافتہ زیارت گاہیں 1945ء ہے اب تک مسلسل موجود ہیں لیکن اب اُن کا انظام عام شهریوں کی معاونت سے چلتا ہے۔ دو سری عالمی جنگ کے فور اُ بعد ان زیارت گاہوں میں عاضری بہت کم ہوگئی اور متعدد کا استعال بند ہوگیا۔ تاہم' بعد کے برسوں میں وہ دوبارہ توجہ حاصل کرنے لگیں۔

<sup>&</sup>quot;The way of Japan" by Floyd Ross PP138, 139

### 2\_ فرقه وارانه منتو

میجی دورکی ترقیوں کے ساتھ نصوصا جب حکومت نے شتو کو ند ہب کی ہجائے
ایک ادارے کا مقام دیا جو حب الوطنی کو فروغ دیتا ہے نوشتو اپنی شافت الگ سے
سلیم کرانے اور جاپان میں دگیر نداہب کی طرح اپنی منزل خود تلاش کرنے پر مجور
ہوگیا۔ (ان نداہب کے بیروکاروں کی تعداد ایک لاکھ اس ہزار سے زیادہ ہے; آہم کی
می ند ہب کے متعلق اعداد و شار بھشہ مشتبہ رہے ہیں اور جاپان میں خصوصا یہ صور تحال
ہے جمال ایک اچھے حالات والا مخص بیک وقت بدھ پرست ' کنفیوشی اور شیتوکار کن
ہوسکا ہے۔)

ہوسلا ہے۔)

میتو کے تیرہ مرکزی فرقوں کو تمن حصوں میں تعتبم کیا جاسکا ہے۔ اول وہ فرقے جو بنیادی طور پر پھری پوجا پر زور دیتے ہیں۔ جاپان کے خوبصورت اور شاندار بہاڑ ہیشہ یہاں کے لوگوں کے لیے باعث احترام رہے ہیں۔ بعض مقالمت پر موسمی عبادت کے دوران لوگوں میں فطرت کی پر ستش اور ریاضت کے احتراج کے طور پر بہاڑوں پر چڑھنے کی رسم فروغ پا گئی۔ بعض لوگوں نے چوٹیوں تک چڑھنے کے لیے انتقاب کوششیں کیں جبکہ دیگر نے عارضی طور پر ریاضت کے مقصد کے لیے بہاڑوں پر وششیں کیں جبکہ دیگر نے عارضی طور پر ریاضت کے مقصد کے لیے بہاڑوں پر وششیں کی جائے ان مقاصد کے لیے وقف تین گرے۔ بیٹریدہ تھے۔ میچی (Meji) عمد کے دوران فطرت پرستی اور ریاضت کے لیے وقف تین گروہ شمتو فرقے بن گئے۔

دو سرائم روہ شامن ازم اور جاپائی کسانوں کی غیب وانی کی بنیادی رسوم سے ترتی

یا یا ۔ جدید جاپان میں ان فرقوں کی بنیادی ایل اُن کا ایمان درست رکھنے کا وعدہ ہے۔

ایسے فرقوں کا نمائدہ میزی کیو (Kyo) ہیا ہی استدلال کی تعلیم "ہے ۔ تیزی

کیو کی بنیادیں انیسویں صدی میں تاکایا کی (1887ء - 1798ء) تامی ایک کسان عورت

نے رکھی ۔ اکیالیس برس کی عمر میں اس عورت کو محسوس ہوا کہ وہ الوی استدلال کے

نے رکھی ۔ اکیالیس برس کی عمر میں اس عورت کو محسوس ہوا کہ وہ الوی استدلال کے

کای کی قید میں ہے ۔ اُسے بقین تھا کہ وہ ایک علین پیاری سے معجزانہ طور پر ٹھیک

ہوئی تھی اور اس نے اس تجربے کے نتیج میں دو سروں کو تعلیم دینا شردع کردی ۔ اُس

کاند ب آن باتوں پر زور دیتا تھا جو جاپانی کسانوں کے بنیادی ند بب مثلاً شامن ازم' مرتاضانہ رقع اور روحانی شفاء کا بیشہ سے حصد ربی ہیں۔ آج یہ فرقہ ببود عامہ کی رضاکارانہ مدد اور بلاشبہ روحانی شفاء پر زور دیتا ہے۔ اپنی روحانی شفاکی تعلیمات اور ایک عورت کے ذریعہ قائم کیے جانے کی وجہ سے تیزی کو کو اکثر "جاپان کی عیمائی سائنس" کما جاتا ہے گران دو عمومی عناصر کے علاوہ دونوں نداہب بشکل بی ایک جیسے ہیں۔

فرقد وارانہ شوکی تیمری قتم میں وہ فرقے شامل ہیں جنہیں کم یا زیادہ خالص شو کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ جب جاپان کے حکرانوں نے میجی عمد میں شو کے مزاروں پر بقعنہ کر لیا اور اعلان کیا کہ یہ ندہب نہیں ہے تو اس نے شو کی ذہبی روایات اصوریات اور اس کی رسوم کے بنیادی مقام کو پیچے چھوڑ دیا۔ ان ندہی عناصر کو قائم رکھنے کے لیے تین مرکزی فرقوں کو وسعت دی گئے۔ ان فرقوں نے قدیم دور سے جاپان کی ابتداء کی اسطورہ کو دوبارہ زندہ کیا۔ انہیں بقین تھا کہ شو کے لیے ایک ندہی اور اخلاقی اور اس طرح ساسی پہلو تھا۔ انہوں نے فاقد کھی مبدط تنفس مرد ایک ندہ کیا۔ انہیں بھی بیشترد کیر افتراعات کی سچائی پر نیل میں نمائے اور اس طرح ساسی پہلو تھا۔ انہوں نے فاقد کھی مبدط تنفس مرد نور دیا۔ آن گئی ہی کہ دی فرصے ہیں جبکہ تیزی کو مرسے ہیں جبکہ تیزی کو جھے گروہ ابھرتے نظر آتے ہیں۔

### 3\_گھريلوشتو

ریاست کی منظم صورتوں اور فرقہ وارانہ شتو کے علاوہ ایک اور بنیادی صورت بھی موجود ہے۔ یہ بیشتر جاپائی گھروں میں مقام پانے والی نمایت سادہ اور شتو کی عام صورت ہے۔ گھریلو شتو کی بنیادی اکائی یا علامت کابی دانہ (Kami-dana) "شاہت پر ضداؤں کے نام کندہ کرانا") ہیں جو بیشتر جاپائی گھروں 'بالخصوص دیماتی علاقوں میں ملتی ہیں۔ کابی دانہ 'فواہ جیچیدہ ہو یا سادہ 'فاندان سے متعلقہ نہ ہی علامت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس میں عموماً فاندان کے اجداد کے نام شامل ہوتے ہیں کیونکہ گھریلو نہ ہب کا ایک حصد فرزندانہ سعادت ہے۔ کابی دانہ میں دیو آؤں کے مجتبے شامل ہو سکتے ہیں جو

خاندان کے ساتھ ہدردیا انتائی قابل احرام ہوتے ہیں۔ جاپانی معماروں کے گھروں اور دوکانوں میں مخلف دیو آؤں کی شبیعیں موجود ہیں اور جاپانی ادب اُن اہر کارکنوں کی بیشتر کمانیوں پر مشتل ہے جنموں نے ایک ان دیکھے دیو آئی زیر گرانی شاہکار تخلیق کے۔ روایق کای دانہ میں ایسی چزیں شامل ہیں جو عظیم معبدوں مثلا آئے (Ise) کے معبد سے خریدی گئی ہوں۔ خاندان کی نظر میں کوئی بھی مقدس چزدیو آئے شامت پر عزت پانے کی حقد ار ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک گھر میں کای دانہ ایک مخص کے اُترے ہوئے جوتوں پر مشتل تھاجس نے مصبت کے دقت اُس گھر کی دد کی تھی۔ ان جوتوں کو دوست کی بھلائی کی علامت سمجھا جاتا یا یہ جوتے ماتا یا کای پر مشتل تھے جو ان ہوں۔ بسرحال وہ احرام کامقام حاصل کر گئے۔ اللہ اس جوتے ماتال پر ابھارتے ہیں۔ بسرحال وہ احرام کامقام حاصل کر گئے۔ اللہ ایک بی مشتل تھے جو

جاپانی گھریں کای وانہ پر پرستش بہت سادہ کام ہے۔ پھولوں' اللین' اگرین' میں خوراک اور مشروب کے نذرانے اس قربان گاہ کے آگے ہرروز پش کیے جائے۔ ایک سادہ روز مرہ کی عبادت جس میں پرستش کرنے والے کا اپنے ہاتھ دھونا' نذرانہ پش کرنا' اپنے ہاتھوں کو ارواح کے ساتھ گفتگو کی علامت کے طور پر بجانا اور مخصر دعا پڑھنا یماں بھی ہو تا ہے۔ چھیوں' شادیوں یا برسیوں کے خصوصی مواقع پر زیادہ مفصل تقاریب کای وائد پر منعقد ہوتی ہیں۔ تاہم جنازے جیسے خصوصی نذہبی موقع پر مشتو دیو تاؤں یا بجاریوں کی بجائے جاپائی عوام بدھ پروہتوں سے رجوع کرتے۔ جاپان کی خصوصی نذہبی فرقہ واریت میں شتو اس زندگی جبکہ بدھ مت حیات بعد الموت کے لیے خصوصی نذہبی فرقہ واریت میں شتو اس زندگی جبکہ بدھ مت حیات بعد الموت کے لیے خصوصی نذہبی فرقہ واریت میں شتو اس زندگی جبکہ بدھ مت حیات بعد الموت کے لیے کے۔ لئو آگای دانہ کے ساتھ بیشتر جاپائی گھروں میں "بو تسودان" ۔۔۔بودھی گھریلو قربان گھرہی ہوتی ہے جمال دیو تاؤں کے لیے پرستش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

جیساکہ ہم دیکھ بچے ہیں' جاپان کا مقامی ند بہب شتو بہت ہے لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے'۔ بعض جاپانیوں کے لیے بیا اسلوریات اور رسوم کا ایک مجموعہ ہے وانسیں

الله بیان کیاجاتا ہے کہ امر کی زندگی میں جاپانی کای دانہ کی قریب ترین مماثلت گاڑی کی ڈیش بورڈ ہے۔ جمال بہت سے معاملات میں انچھی قسمت کا دعدہ کرنے یا انچھی یادوں کو والیس کانے والی چیزوں کو رکھاجاتا ہے۔

اپنی قوم کی خصوصی اساس یاد دلاتا ہے۔ انہیں قومی چینیوں یا قومی معبدوں کی زیارت کے موقع پر بید اسطوریات اور رسوم یاد دلائی جاتی ہیں۔ بید ند بہب یا قاعدہ پر سنش اور مستقبل کی زندگی سے متعلق ہونے کی حیثیت میں بدھ مت سے ملتا جاتا ہے۔ خصوصی مشتو فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے مشتو روحانی شفاء 'ریاضت یا تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ جاپان کے بیشتر دیماتی گھرانوں کے لیے مشتو روز مرہ کی عبادت ہے جو کامی دانہ پر گھروں میں کی جاتی ہے اور اس میں اجداد پر سی اور ارواح پر سی کے عناصر بھی شامل ہیں۔

#### مزید مطالہ کے لیے:

- Anesaki, Masaharu. Religious Life of the Japanese People.
   Tokyo: The Society for International Cultural Relations., 1961.
- de Barry, William T., ed. Sources of Japanese Tradition. New York Columbia University Press, 1958
- Earhart, H. Byron, Japanese Religion: Unity and Diversity.
   Encino, Cairl, Dickenson Publishing Co. 1969.
- Kitagawa, Joseph M. Religion in Japanese History. New York: Columbia University Press, 1966.
- Ross, Floyd Hiatt. Shinto, the Way of Japan. Boston: Beacon Press, 1965.

#### 0 0 0

# اہم واقعات کی زمانی ترتیب

| بائبلي اجداد                      | 2000_1750 تق-م   |
|-----------------------------------|------------------|
| خروج                              | ,1200 ت-م        |
| زرتثت كادور                       | 700_600ق-م       |
| مهاور (جین مت کا بانی)            | 527_599ق-م       |
| سدهار تھ گوتم (بدھ مت کا بانی)    | 560_480 ق-م      |
| كنفيوش (كنفيوش مت كاباني)         | 479_551ق-م       |
| لاؤتزو ( تاؤمت كا باني)           | 600_500ق-م       |
| مينيئس                            | 289_372ق-م       |
| چوا نگ تزو کارور                  | 400_300 ق-م      |
| شهنشاه اشوك كابدهه ندهب قبول كرنا | . 297ق-م         |
| بسون تزو                          | 238_298 ق-م      |
| میکابیا کی بغاوت                  | 165ق-م           |
| مسيح ناصري                        | 6ق-م یا 26 میسوی |
| حوارى پال                         | 64 عيسوي         |

```
رومنوں کے ہاتھوں بروشکم اور معبد کی تیاہی ا
                                             £70
                       بيو كالأكشائن
                                             £354-£430
            بو د ھی د ھرم کی چین میں تبلیغ
                                             £480
             بدھ مت کا جاپان میں داخلہ
                                             £522
   حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم کاعمد
                                             £570-£632
                        خلافت بنواميه
                                             £661-£750
                          فخنكر آجاريه
                                             £788-£838
                        خلافت عباسيه
                                             +750-+1258
                         رامانج كادور
                                             £1100-£1200
                           ميمو نائيژ ز
                                             £1135-£1204
                         صليبي جنگين
                                             £1095-£1291
                        ٹامس آکوینس
                                             £1225-£1274
                  ماد حو اور نیچیرن کا دور
                                             £1200-£1300
                           بفكت كبير
                                           £1440-£1518
                           گرو نائک
                                             £1469-£1538
                          مارين لوتقر
                                             £1483_£1546
                                             £1491-£1556
           یمودیوں کی سپین سے بے دخلی
                                             £1492
                           حان کیلون
                                             £1509-£1564.
                       ٹرینٹ کی کونسل
                                             £1545
                         سلطنت مغليه
                                             £1500-£1700
                          گروار جن
                                             £1563-£1606
                   ٹوکو گاوا عدر حکومت
                                             £1600-£1867
```

رام موہن رائے 1780ء – 1770ء انگلینڈ میں پہلے سنڈ سے سکول کا قیام 1892ء – 1817ء بہاء اللہ 1902ء – 1863ء سوای ویو یکا نند 1869ء – 1948ء موہن داس گاند هی 1947ء – فلسطین اور ہندوستان کی تقسیم' پاکستان اور اسرائیل کا قیام پاکستان اور اسرائیل کا قیام

0 0 0

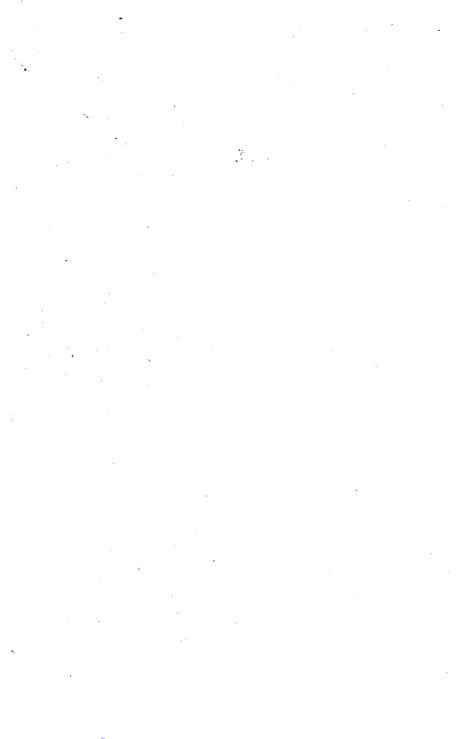



Ī